



### تقصيارات

باراول : فروري ١٠٠٠ع

ناشر : كَتْبِ مَانْدَ نَعِيدِدُ لِوْ بِهُر

مطیع : فی کے آفسیٹ پریس ، د بوبند

، قرمت چمت

﴿ ملنے کا پته ﴾ قرائ اکپڑی ، ترکیسر ، سورت (گجرات) کتپ خاند تعیمید و پو بند فون: (آفس) 223294 (رہائش) 01336-222491

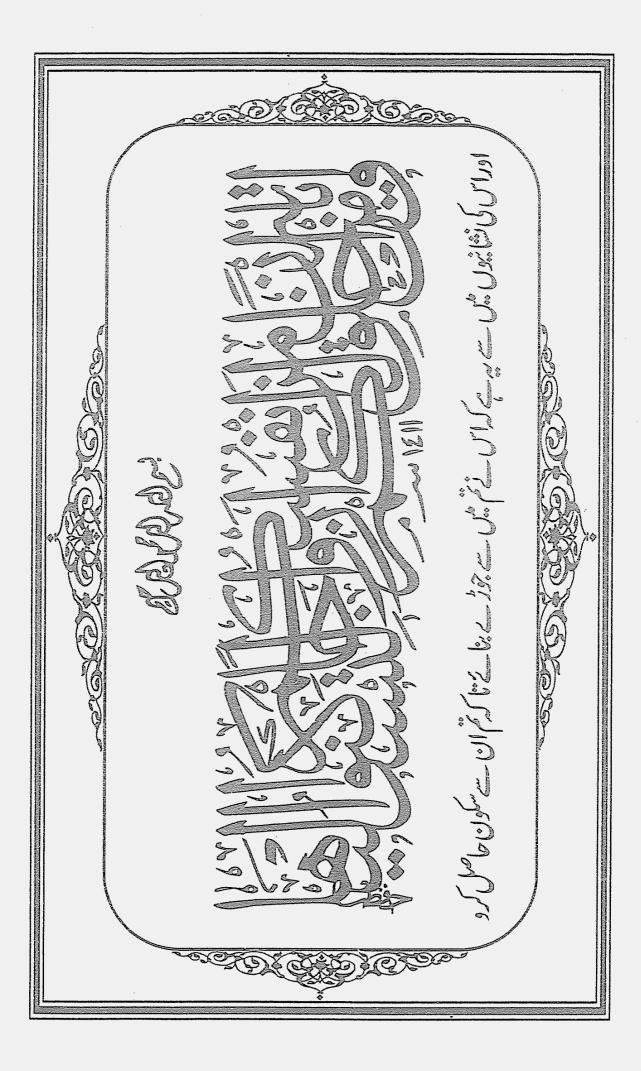

| المراجعة المراجعة | عنوانا ت                                                                                                        | نجرڠار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                |                                                                                                                 | NAMES OF THE PROPERTY OF THE P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19                | المُ وَقُ الرَّبِ                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21                | (اسلام اوراز دوا جی زندگی                                                                                       | 2007004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                | יון בּרָלוֹ בּרָלו                                                                                              | Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Franch<br>Fr |
| 23                | از دوا کی زندگی کی اہمیت                                                                                        | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24                | انبياء كرام كي منشل                                                                                             | <b>3</b> .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24                | تكاتر وطاليان ب                                                                                                 | V Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25                | اً الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                        | <sup>93.</sup> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26                | يزرگون کی احتياط                                                                                                | 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26                | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27                | جوان بينيوں كو گريس بنھائے كاوبال                                                                               | 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28                | زىااورىكان ئى قى ئىلىنى ئىل | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29                | 1920 de 1                                                                                                       | 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30                | اہمے ق مہر                                                                                                      | thread<br>fund<br>frond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32                | نكاح كي شيركا كم                                                                                                | 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32                | مجدي ناح كافا كده                                                                                               | 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33                | نكاح كى تقريب على قبول اسلام                                                                                    | 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34                | افراط وتفريط بي ي                                                                                               | 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صخيبر | عنوانات                                          | نبرثار |
|-------|--------------------------------------------------|--------|
| 34    | قالل افسوس واقعه                                 | 1.16   |
| 35    | ونیاش جنت کے مزے                                 | 1.17   |
| 38    | خُوش قسمانان                                     | 1.18   |
| 39    | يو کي کا انتخاب                                  | 1.19   |
| 40    | لومر ح نين اوآ فرمر ح                            | 1.20   |
| 41    | شريعة بيمل كا بركي                               | 1.21   |
| 43    | ئىك يوى كى چارنگانيال                            | 1.22   |
| 44    | ويا کی مجر ین ور ع                               | 1.23   |
| 44    | ا چی پیوی کی صفات                                | 1.24   |
| 45    | التھے خاوئد کی صفات                              | 1.25   |
| 46    | ه بهترین ځاوند کون؟                              | 1.26   |
| 47    | المال حواعليها السلام كوليلى سے بيداكرنے يس حكمت | 1.27   |
| 48    | میاں یوی کے تعلق کے بارے ش قرآنی مثال            | 1.28   |
| 48    | ميال يوى كولهاس كول كها؟                         | 1.29   |
| 49    | خوشگوار از داو تی زندگی                          | 1.30   |
| 51    | U.S. Coris                                       | 1.31   |
| 52    | مسراط کی تکی ہے۔                                 | 1.32   |
| 53    | 26158                                            | 1.33   |
| 55    | مؤرلة ل شي حورول والي صفات                       | 1.34   |
| 56    | الْو كَمَا واقتير                                | 1.35   |
| 56    | خاوند کی ذمه داری                                | 1.36   |
|       |                                                  |        |

| صۇنمر | عنوانات                                      | نمبرشار |
|-------|----------------------------------------------|---------|
| 59    | شو ہر کی دس خطر ناک فلطیاں                   | 2       |
| 60    | آج کاعوان                                    | 2.1     |
| 61    | شاوي كامقصد                                  | 2.2     |
| 61    | پرسکون زندگی کیے؟                            | 2.3     |
| 63    | بیوی کی تین بنیادی ضرور تیں                  | 2.4     |
| 64    | (۱) تخطر( Protection )                       | 2.5     |
| 65    | (۲) توچر(Attention)                          | 2.6     |
| 67    | (۳) وصلاافزائی(Apprecitaion)                 | 2.7     |
| 68    | شو ہروں کی دس خطر ناک غلطیاں                 | 2.8     |
| 68    | (۱) ويوى كونظرا غداز كرنا                    | 2.9     |
| 70    | (۲) طلق کی دھی                               | 2.10    |
| 70    | گنا ہوں کا درواز ہ                           | 2.11    |
| 71    | تر باق الله الله الله الله الله الله الله ال | 2.12    |
| 73    | طلاق ايك ناپنديده چز                         | 2.13    |
| 73    | طلاق ہے پہلے                                 | 2.14    |
| 74    | طلاق کا سی طریقہ                             | 2.15    |
| 75    | (۱۳) دوسری شادی کی دهمکی                     | 2.16    |
| 76    | عدل كرنا آسان كام تين                        | 2.17    |
| 76    | وسری شاوی کا خیال کیسے نگلا                  | 2.18    |
| 78    | もんこうと (で)                                    | 2.19    |
| 79    | (a)                                          | 2.19    |

| صيخ أيمر   | عوانات                                                 | فجرهار |
|------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 80         | ل <sup>جو</sup> ض نیکو کار مردول کی شلطی               | 2.20   |
| 82         | طل <sup>ش</sup> معاش پر چانے والوں کی <sup>غلط</sup> ی | 2.21   |
| 84         | (۲) بوی کیلئے پا بنری اپنے گئے آزادی                   | 2.22   |
| 85         | (ک کوچنی (۷)                                           | 2.24   |
| 87         | پہڑیں پر فارمنس کیلئے کچک ضروری ہے۔                    | 2.25   |
| . 38       | (٨) تیمرے بندے کی خاطر بیوی سے بھڑا۔                   | 2.26   |
| 89         | t皆つり (9)                                               | 2.27   |
| 90         | (۱۰) يول كا قارب ع بالتنائي                            | 2.28   |
| 91         | ایک جوڑے کا واقعہ                                      | 2.29   |
| 93         | خلاصه ع کلام دع کلام د                                 | 2.30   |
| 95         | ر شو ہر کیلئے دی منہری اصول                            | 3      |
| 96         | (۱) ہیشہ طراتے ہوئے گرش آئی                            | 3.1    |
| 97         | مسنون عمل نے طلاق ہے بچالیا                            | 3.2    |
| <b>9</b> 9 | شیطان کو گھر شل زاخل ہونے سے روکیں                     | 3.3    |
| 100        | (۲) بیوی کے اچھے کا موں کی تعریف کریں                  | 3.4    |
| 101        | ئى اكرم من لِيَّنَامُ كاطريقه واصلاح                   | 3.5    |
| 102        | چانورول کی تربیت کاسا نشفک اصول                        | 3.6    |
| 105        | (٣) يول كي المول ش رنجي لي                             | 3.7    |
| 105        | ي خاوئر کی ذہانت                                       | 3.8    |
| 106        | انبياء عليهم السلام المخاند كي ضروريات كي فكرر كھے تھے | 3.9    |
| 109        | (٣) کی پیوی کو پېر په اور تخته د یا کری                | 3.10   |

| صۇغىر           | عنوانات                                       | نمبرشار |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|
| 110             | تحقدویانی مینه کی سنت ہے۔                     | 3.11    |
| 110             | عادند کا تحفہ بیوی کو یا در ہتا ہے            | 3.12    |
| 112             | آم کے آم گفلیوں کے دام                        | 3.13    |
| 113             | اسلام محبت پھیلانے والا دین ہے                | 3.14    |
| 114             | (۵) یوی سے محبت وطاطفت کا اظہار کریں          | 3.15    |
| 114             | عي اكرم طَافِيَاتِم كَ سنت                    | 3.16    |
| 116             | ويندارول كيلے لحدء ڤكريي                      | 3.17    |
| 118             | (۲) دل کی اور دل جو کی کی ہا تیس کیا کریں     | 3.18    |
| 118             | ني عليه السلام كے بعض واقعات                  | 3.19    |
| 120             | لبعض ویزرارول کا حال                          | 3.19    |
| 121             | (2) گلاورورگردے کام لیا کریں                  | 3.20    |
| 122             | معاف کردی کا نتیجہ                            | 3.21    |
| 123             | اور نگ زیب عالمگیر کا چرت انگیز واقعه         | 3.22    |
| 125             | (A) گرش شرایت کی پا مندی کروائی               |         |
| 127             | بے پروگی کی مخوست                             | )       |
| 129             | مثر لیت کی پا بندی کردانا خاوند کی ذیرداری ہے | 3.26    |
| 130             | (٩) ميالي يولى دونول ايك وقت شي غصر شكها كي   | 1       |
| 131             | ئي طينم كي مده                                | 1       |
| 132             | ميال يوكى كاغمرشيطان كوخوش كرتاب              | 1       |
| 133             | (۱۰) آپسمیں نارافتکی کی حالت میں بھی نہروئیں  | i .     |
| 134             | سال بیوی دل فظ جید ہوئی ہے۔                   | 3.31    |
| Maria di Barana |                                               |         |

| صخير | عوائات                                                                                                         | نجرهار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 214  | مثالی از دواجی زندگی شن شو جرکا کردار                                                                          | 4      |
| 138  | آج کا موضوع                                                                                                    | 4.1    |
| 138  | سكون كابا حث تن چري                                                                                            | 4.2    |
| 139  | بِه سُون زُمْ گُل کَی وچه                                                                                      | 4.3    |
| 140  | عثاء كے بعد جلد سونے كى عادت ذاليل                                                                             | 4.4    |
| 140  | ره کورک کرنے کا وہال                                                                                           | 4.5    |
| 142  | سنن ومتحبات كو بلكانه بمجيل                                                                                    | 4.6    |
| 143  | آج کل کے عاقلوں کا حال                                                                                         | 4.7    |
| 144  | تَجِدِ كُوفْ الْخُولَ يُرك                                                                                     | 4.8    |
| 144  | بجول كوجلدى الشخى عادت ۋالىل                                                                                   | 4.9    |
| 145  | فجرك وقت جاكنك فوائد                                                                                           | 4.10   |
| 145  | المجرك بعد مونے ك فقعا ثات                                                                                     | 4.11   |
| 147  | از ندگی کامنحوس دن                                                                                             | 4.12   |
| 147  | مۇردان                                                                                                         | 4.13   |
| 148  | بَهِل كِما فِي جُونُ مَا فِي عِيدُ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | 4.14   |
| 150  | ان چائے کی څرې                                                                                                 | 4.15   |
| 150  | پارکاوار توارے زیادہ کارگر ہوتا ہے                                                                             | 4.16   |
| 151  | ا پی شرورے طال طریقے ہوری کرے                                                                                  | 4.17   |
| 152  | ا گھر کے ہاجول کی طرف توجہ                                                                                     | 4.18   |
| 153  | گر کی گورٹوں پر ٹوجہ                                                                                           | 4.19   |
| 153  |                                                                                                                | 4.20   |

| من أر | عوانات                                                                                                         | بجرثار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 154   | ايك عالمه لا كى كاواقى                                                                                         | 4.21   |
| 156   | الالكام في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                              | 4.22   |
| 156   | ځاونکه کې و مه وار کې                                                                                          | 4.23   |
| 157   | گرے اگد پروقارر ہے                                                                                             | 4.24   |
| 158   | گلواتی افتیارکری                                                                                               | 4.25   |
| 159   | م به اليا                                                                                                      | 4.26   |
| 160   | بات چہائے سے فلط فہماں پیدا ہوئی ہیں                                                                           | 4.27   |
| 161   | درگرد عام لیا چاہے۔                                                                                            | 4.28   |
| 161   | حرت المرق المالي المالية                                                                                       | 4.29   |
| 163   | ول ي اقتل                                                                                                      | 4.30   |
| 166   | روز کالاانی گڑے ہے۔                                                                                            | 4.31   |
| 167   | يَ يُولِ كُونَا لَى ثُرَى دِي عَالَي كِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى | 4.32   |
| 168   | يو يول كيلي الله تعالى كي سفارش                                                                                | 4.33   |
| 169   | يو يول كيليم في منظينهم كي سفارش.                                                                              | 4.34   |
| 170   | حر عرشه عالم كأل                                                                                               | 4.35   |
| 171   | كانا عال                                                                                                       | 4.36   |
| 173   | فيوى كيليخ يس منهرى اصول                                                                                       | 5      |
| 174   | H. L. Sister                                                                                                   | 5.1    |
| 175   | ا چی پیری کی چارمفات                                                                                           | 5.2    |
| 175   |                                                                                                                | 5.3    |
| 175   |                                                                                                                | 5.4    |

| صيخ فجر      | عثوانات                                                                                                                                                                                                                         | نمبرشار |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 176          | تيري صفت.                                                                                                                                                                                                                       | 5.5     |
| 178          | چوځی صفحت                                                                                                                                                                                                                       | 5.6     |
| 179          | خوش نعيب كون؟                                                                                                                                                                                                                   | 5.7     |
| 179          | حسن صورت ياحسن سيرت                                                                                                                                                                                                             | 5.8     |
| 180          | گورت کا راه سلوک                                                                                                                                                                                                                | 5.9     |
| 181          | بيو يون كيليح بين رمنما اصول                                                                                                                                                                                                    | 5.10    |
| 181          | (۱) کھانے کو ذکر وفکر کے ساتھ پکا کی                                                                                                                                                                                            | 5.11    |
| 182          | مظور خوراک کے بچے کی تعلیم پراڑات                                                                                                                                                                                               | 5.12    |
| 184          | (٢) كام كووفت ريمينغ كى عادت ۋالئے                                                                                                                                                                                              | 5.13    |
| 186          | (٣) گر کوصاف تقرار کے                                                                                                                                                                                                           | 5.14    |
| 187          | رور اور تب سر کے کا ایر استان کا<br>میرون کا ایر استان | 5.15    |
| 189          | (٣) ئىنائىباتكاركىيان ئىكىي                                                                                                                                                                                                     | 5.16    |
| 190          | (۵) فاوئد کود عاؤں کے ساتھ رخصت کیا کر ہے                                                                                                                                                                                       | 5.17    |
| 192          | (٢) خاوند كآنے سے پہلے اپنے كوصاف تقراكر لے                                                                                                                                                                                     | 5.18    |
| 193          | (4) رشتہ داروں کے ہاں صلہ ءرگی کی نہت سے جا کیں۔                                                                                                                                                                                | 5.19    |
| 194          | ړد پالحاظر کسي                                                                                                                                                                                                                  | 5.20    |
| 195          | (٨) موم ركوصدقه فيرات كي رغيب دي ري رئيس                                                                                                                                                                                        | 5.21    |
| 197          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                         | 5.22    |
| 197          | (٩) گرے اغرایک جگر صلنے کیلے محضوص کردیں                                                                                                                                                                                        | 5.23    |
| 198          | (۱۰) فون پو نقر بات کرنے کی عادت ڈالیں                                                                                                                                                                                          | 5.24    |
| 200          | (١١) اجم با غيل نو ف كرنے كيلئے ايك نوٹ بك ينا كيل                                                                                                                                                                              | 5.25    |
| 202          | (۱۲) کھفرورے کی چزوں کوسنجال کررگیں                                                                                                                                                                                             | 5.26    |
| TOTAL STREET |                                                                                                                                                                                                                                 |         |

| مؤ پر | etije                                                              | نجرثار |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 204   | (۱۳) کوئی کام ایانہ کرے جس کی دجہ سے خاد عمل نظروں سے گرجائے.      | 5.27   |
| 205   | (۱۴) بچال کے بارے شااپ خاد کے صفورہ کرتی رہیں                      | 5.28   |
| 205   | (۱۵) خاد على خرورت إورى كرنے ش كوئى تر دونة كر سے                  | 5.29   |
| 208   | (۱۲) خاو تک کر چانی کے وقت کی دے                                   | 5.30   |
| 209   | ا کیے کروڑ پی گخش کی حوصلہ مند بیوی                                | 5.31   |
| 210   | (١٤) غلطى كومان لين شل عظت باورخاموثى شي عافيت ب                   | 5.32   |
| 211   | (۱۸) ایدل کام فظالفکا آگیاں کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 5.33   |
| 211   | (١٩) خادىك قرابت دارول سے انجا سلوك ركيل                           | 5.34   |
| 213   | (٢٠) اگر خالتى كى تافر مائى بوقو تخلوتى كى اطاعت ندكر سے           | 5.35   |
| 215   | ر شو ہر کاول جیتے کے طریقے                                         | 6      |
| 216   | الله الك الك الك الله الله الله الله الل                           | 6.1    |
| 217   | تال ك الخرز ع كى ادعورى ب                                          | 6.2    |
| 217   | مؤمنوں اور كافروں كى يول يال ش قرق                                 | 6.3    |
| 218   |                                                                    | 6.4    |
| 219   | يُ اكرم وَلَيْهُمْ كَأَخُوار                                       | 6.5    |
| 219   | ئى اكرم ولينظ كى آخرى تليم                                         | 6.6    |
| 220   | يىكى ئى چانى ائى انى ان كى ئى  | 6.7    |
| 222   | مال يوى كوباءم باعث كون بناج الله                                  | 6.8    |
| 223   | ا کے جھر ارخاو ندکی اپی پیری کو تھے۔                               | 6.9    |
| 224   | اكدروا في يوى كاچا چا جا؟                                          | 6.10   |
| 226   | ھُ بر کادل چنے کا لیے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |        |
| 227   | يوى فاوكرے و تے کے اس بات كرے                                      | 6.12   |
|       |                                                                    |        |

| وخ فر فر | etije                                                           | نجرغار |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 228      | الدمرول پراکرے                                                  | 6.13   |
| 229      | كايت شواري افتياركر بيارك                                       | 6.14   |
| 230      | وردكول يكوم كالماتوم كالماتحد                                   | 6.15   |
| 231      | جب يك بني كاتب ايك بني ك                                        | 6.16   |
| 232      | وروں ش بات کا چگڑ یانے کی بری عادت                              | 6.17   |
| 233      | خاوعد کی تافیمری ندکر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | 6.18   |
| 234      | خاوئد کے سامنے ہروقت تروتاز ور ہے                               | 6.19   |
| 235      | مردکی پیژوی کوں پدل جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 6.20   |
| 236      | ھو ہر کی ہے رٹی کا علاج ٹو دیو کی نے کرٹا ہے                    | 6.21 * |
| 237      | يرموقى اور يركل بات شو ۾ كول كوحاثر كرتى ہے                     | 6.22   |
| 240      | الوداع أورا حقبال كيلحات                                        | 6.23   |
| 241      | ا شو ہر کو گھائل کرنے کیلئے ہوی کے چند ہتھیار                   | 6.24   |
| 241      | آ تکموں کا چھیار                                                | 6.25   |
| 242      | بالق كالمقيار                                                   | 6.26   |
| 243      | خوشبوكا استعال                                                  | 6.27   |
| 244      | عجت بحرا إوسر                                                   | 6.28   |
| 244      | اداؤل كے تعویر ش                                                | 6.29   |
| 245      | غاوند کی تعریف کرنا سحابیات کی سنت ہے                           | 6.30   |
| 247      | فاوند كى شرورت پورى كرنے سے انكار شكري                          | 6.31   |
| 249      | مِنْقَ تُورت شُو ہر کی فر ما نیر دار)                           | 7      |
| 251      | جنتی گورت کون؟                                                  | 7.1    |
| 252      | مِنْ گُورت کی شِن نشانیاں                                       | 7.2    |

| صي نمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ت و ا ا                                                                                                         | م نمبرهار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كېلى نانى: و دو د                                                                                               | 7.3       |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اپامواز د کچے                                                                                                   | 7.4       |
| 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ووسرى نشائى: و نو د                                                                                             | 7.5       |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کفرکے ماحول شی اولا دکا تصور                                                                                    | 7.6       |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وين اسلام يش او لا د كالقور                                                                                     | 7.7       |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حامل مورت كيلي اجروثواب                                                                                         | 7.8       |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تىرى نشانى: شۇ ہركومنانے والى                                                                                   | 7.9       |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خاوئد کو ٹاراش کر کے سونے والی پر فرشتوں کی لعث                                                                 | 7.10      |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عورت كيلتے جن أسان                                                                                              | 7.11      |
| 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شو برفر ما شرداري عديقين كارتبر                                                                                 | 7.12      |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمازوں کی ستی                                                                                                   | 7.13      |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                     | 7.14      |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خاوند كي اطاعت                                                                                                  | 7.15      |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَاوِيْدُوكُ فِي شِي كُرِيْ عَالَمُ يَقِيدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل | 7.16      |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خاوند كي اطاعت كالحجيب واقعه                                                                                    | 7.17      |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله تعالى كى محبوب بندى                                                                                        | 7.18      |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنتی بوی شو ہرہے پہلے جنت میں داخل ہوگی                                                                         | 7.19      |
| 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بچوں کی خاطر تکارج ٹائی شکرنے والی کا درجہ                                                                      | 7.20      |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ونيا ي ورشي افعل بي يا جنه ي حوري                                                                               | 7.21      |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا كي كر وي حقيق                                                                                                 | 7.22      |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ ي ميرکري                                                                                                      | 7.23      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |           |
| and the state of t |                                                                                                                 |           |



جب کوئی مورت اور مردشری کواہان کے روبروا پہاب وقبول کر لیتے ہیں تو
دین کو تفریح وہ میاں اور بیوی بن جاتے ہیں۔ گویا ایک فیمی پوئٹ تھیل پا
جاتا ہے۔ اب دیکھے ہیں تو یہ فقط دو بندوں کا طلاپ ہے اور معمول کی کا روائی
ہے۔ لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو دو بندوں کا یہ ساتھ، ایک مہد، ایک
زمانے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر تو دونوں میاں بیوی شریعت وسٹ کا خیال رکھے
ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں تو مجت ویکا گئت کی ایک
فضا پیرا ہوتی ہے کہ نہ صرف ان کی اپنی ذیر کی صرت وشا دمائی سے مجر پور ہوتی
ہے بلکہ ان کی اولا دیر بھی اس کے شبت اثرات طاہر ہوتے ہیں، اور ان سے الکی
سلیس پیرا ہوتی ہیں ہیں جوزمانے کی حقیادت کرتی ہیں۔ ای لئے نی طیہ السلام
نے یہ دواسکھائی،

ربنا هب لنا من ازواجنا و زريتنا قرة اعين و جعلنا للمعقين اماماً

اے اللہ ہمیں ایک بویاں اور ایک اولاد عطافر ماجو ہماری آگھوں کی

مُخْذُك مِین اورافیل متقیوں كا امام بنا\_

اوراگر فدانخوات دونوں میاں پوئی، موجی و بھے ہے عاری اورا یک دوسرے حقوق پاہال کرنے والے ہوں کے تو پھر شیطان کو وار کرنے کا موقع مل ہے۔ وہ ان کی ذعر کی شیمال کرنے والے ہوں کے تو پھر شیطان کو وار کرنے کا موقع مل ہے۔ وہ ان کی ذعر کی جہنم زار بی ان کی ذعر کی شیمال کی تو بھر ان کی اور وہ منی خیالات و رجی ہے بلکہ اس کی توست ان کی اولا د پر بھی پڑتی ہے اور وہ منی خیالات و رجانات کی حال بن جاتی ہے۔ وہ نہ سرف والدین کی تاک شی دم کرتی ہے بلکہ معاشرے شی مرائی کی طلاحت (Symbol) بن جاتی ہے۔ تو میاں بیری کا ہے معاشرے شی مرائی کی طلاحت (Symbol) بن جاتی ہے۔ تو میاں بیری کا ہے معاشرے شی مرائی کی طلاحت (Symbol) بن جاتی ہے۔ تو میاں بیری کا ہے معاشرے شی مرائی کی طلاحت (Symbol) بن جاتی ہے۔ تو میاں بیری کا ہے معاشرے شی مرائی کی طلاحت (Symbol) بی جاتی ہے۔ تو میاں بیری کا ہے معاشرے شی مرف دوا نیا توں کا ملا پ نہیں ہوتا بلکہ دوخا ندا انوں کا ملا پ ہوتا ہے۔

آئ معاشرے شی اکثر کھروں شی کہیں کی طور پر اور کہیں جروی طور پر بی معور تھال دیکھنے کو گئی ہے۔ بجیب بات کہ باہم میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن اعماد و النفات کا نام نیس ہوتا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک کا منہ مشرق کی طرف اور دوسرے کا مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ بعض گھروں شی آئے دن کی تو تھارے ساتھ مار پید تک کی تو بت بھی آجاتی ہے۔ بقول شام



### ۔ اک بٹائے پہ مواؤن ہے گر کی روائی نٹے ہو نئی بی بی نٹیہ شاری نہ بی

فقیر نے بہت سے دیدار گرانوں ٹی بھی محرومیوں کا مشاہرہ کیا تو احمال ہوا کہ آج کے میاں بیوی کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی فرورت ہے۔ تاکہ وہ اپنے بی بوئ کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی فرورت ہے۔ تاکہ وہ اپنے بی بوئ کہ ہوئے کا نٹوں ٹی الجھنے اور اپنی بی لگائی موٹی آگ ٹی جائے۔ ٹریعت و سنت کی روٹن تعلیمات سے فائدہ اٹھا کی اور اپنے گروں ٹی پیار کے دیپ جلا کی ۔ شیطان کے جی کوجلا کی اور اشی وہین کی بانسری بچا کیں۔

اس همن میں ذیمیا (افریقہ) کی ایک کیونی میں میاں ہوی کیلئے اصلای

بیانات کا ایک سلسلہ چلا اور از دوائی زئدگی کے معاملات پرلب کشائی کا موقع ملا

قواس کے نتائج قوقع ہے جمی زیادہ شائد ارنظر آئے۔ بہت سے نوجوان جوڑوں

کے گروں سے فوشگوار انقلاب کی حوصلہ افزاء فحرین سننے کولیس۔ اس سے فقیر کو

ان باتوں کی افادیت کا اندازہ ہوا۔ البذا فقیر کے دل میں بیخواہش تو تھی کہ مجبت

کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ'' میراپیغام مجبت ہے جہاں تک پنیخ'۔ تا ہم

حزیدی عزید م ڈاکٹر شاہر محمود صاحب نے بیانات کی اہمیت کے پیش نظر انہیں طبح

کروانے کی طرف ملی فقدم المحایاتو دل بہت مسرور ہوا کہ انہوں نے فقیر کی دل کی

مناکو پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے آھین شم آھیں۔

آھین شم آھیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات ہے امیر ہے کہ جومیاں بیوی بھی اپنے طرز زندگی کو کتاب ٹیل دی گئی ہدایات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ توان کا گھر



يوں كے۔ اور كَي بات قريم كرالله تعالى كى رضا عى قرطوب بدالله رب العرب المين دنيا و آخرت على فوظيوں مركى دند كيا ل نفيب فرمائے۔ آھي فر

C\$7

دعا گوددعا جو فقیر ڈوالفقارا تم<sup>نقش</sup>نندگا مجددگ گان الله له عوضا عن کل شیء



عام طور پر اہر علم ہوتے ہیں وہ ہدے بین شاس ہوتے ہیں۔ وہ بیش ہی ہو اللہ اللہ کے ہی مرش کی فوج کے مطابق دوا کلاتے ہیں یا مرجم رکھے ہیں اور اگر کوئی نا سور ہوتو نشر بھی لگاتے ہیں۔ ہار مرش کی فوج کے مطابق ہیں۔ مرش کی فوج کی لگاتے ہیں۔ ہارے ہی ومرشد محوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا ہیر ذوالفقار احمد فقیدی دامت برکا ہم کو بھی اللہ تھائی نے کھالی ہی شان کھت مطافر مائی فقیدی دامت برکا ہم کو بھی اللہ تھائی نے کھالی ہی شان کھت مطافر مائی ہم کے گئے اس کا ذوق وجذان معاشرے کے گئے ہوئے کہا دون کو جذان معاشرے کے گئے ہوئے کہا دون کو جذان معاشرے کے گئے ہوئے کہا دون کو فودی ان پراچا کہ کر دیتا ہے پھر دوائی کے حسب حال طابق بھی تھی۔ پھنگہ ان کی امسال کو بھی تھی۔ چھنگہ ان کی املاح بھی کھی ان کے ایس کی محسب حال طابق بھی کے دوائی کی خورت ہیں۔ چھنگہ ان کی املاح بھی کے دوائی کی خورت ہیں۔ چھنگہ ان کی خورت ہیں۔ پھنگہ ان مورت ہیں۔ چھنگہ ان کی املاح بھی کھی اند ہم ہم پہلو پر مؤثر رہنمائی فرماتے ہیں۔ بھی چڑان کے بیانا دوائی کو شفر دیتا دی چور ہوئی ہاتھ سے بھی کے دوائی کوشفر دیتا دی چور ہوئی دیتا ہے کہا تھی کے دوائی کی خورت ہیں۔ بھی کے دوائی کو مفر دیتا دی گئی دیتا دی چڑان کے بھی دیتا ہے کو مفر دیتا دی گئی دیتا دی گئی دیتا ہے کہا کو کئی دیتا ہوئی کو مفر دیتا دی گئی دیتا دی گئی دیتا ہے کو مفر دیتا دی گئی دیتا ہے کہا تھی کہا تھی۔ بھی کھی دیتا ہے کہا تھی کے دوائی کو مفر دیتا دی گئی دیتا ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے دوائی کی کھی کے دوائی کھی کھی کہا تھی کے کہا

زی نظر کتاب حرت کے بھا اپنے بی بیانات کا جموعہ ہے جو انہوں نے فوقوار از دوائی فوقوار از دوائی فوقوار از دوائی ارشاد فرمائے۔ کامیاب اور فوقوار از دوائی زندگی کے متعلق ارشاد فرمائے۔ کامیاب اور فوقوار از دوائی زندگی کی تو ہر کوئی تمنا کرتا ہے۔ لیکن بہت سے موائل ایسے ہوتے ہیں جواس شی رکا دے بی میں۔ حرت نے اپنے ان بیانات شی اٹی موائل کو تفصیل سے دکا دی جاتے ہیں۔ حرت نے اپنے ان بیانات شی اٹی موائل کو تفصیل سے

### 缩【三八八】窗窗窗窗窗窗窗窗窗窗窗窗窗

بیان کیا ہے۔ اور ان کے سرباب کیلئے ایسے اعمال وافعال جمویز کیے ہیں جس پر ممل کر کے میاں بیوی کی زندگی میں چرت انگیز تبدیلی آسکتی ہے۔ ممل کی نیت سے یڑھنے والے یقیناً اس کتاب سے فائدہ اٹھا کیں گے۔

عائز کیلئے پرین سعادت کی بات ہے کہ ان بیانات کی ترتیب واشاعت کا موقع ملا۔ فیفن تو پر حضرت واحت بر کاتم کا بی ہے کین اللہ کی شان ہم جھے مفت فورے بھی مفت شی فائدہ اٹھارہے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی شان کر ہی ہے امید ہے کہ بندہ کو اس کے ثواب اور اس کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں کے۔و ماذالک علی اللہ بعزیز



# اسلام اور از دوا ، تی زندگی

الحمد لله و كفي و سلام على عباد ه الذين اصطفىٰ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥

و من ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥ سيحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ و سلام على المرسلين ٥ و الحمد لله رب العالمين ٥

اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك وسلم

133.133.75

الله رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید علی ارشاد فرمایا:

سبحن الذي خلق الازواج كلها (ينس: ٣٦)

[پاك ہوہ دات جس نے ہر چڑكا جوڑا جوڑا بنادیا]

شریعت کے مطابق میاں بیوی كا اکٹے ہوكرا يك دوسرے سے ملنا اللہ كے

ہاں عبادت كہلاتا ہے۔ دين اسلام كاحسن ديكھے كہانيان اپنى بى خواہش پورى

### 金(「山)」」」」」」」

كرتاب اورالله تعالى الى يري كى الى كواجروالواب عطافر ماتے يى ۔

ازدوا. تى زندگى كى ايميت

دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسانوں کو مجرد زندگی گزارنے کا تھم مہیں دیا۔ نی اکرم مٹینیکم نے فرمایا کہ

لا رهبانية في الاسلام (اللام شيربانية بين ع)

اس نے پیرتعلیمات نہیں دیں کہتم جنگلوں اور غاروں میں جا کرر ہنا شروع کردو بلکہ اللّٰہ رب العزت نے ارشادفر مایا ،

فانكحوا ما طاب لكم من النساءِ مثنى وثلاث وربع فان

خفتم الا تعدلوا فواحدة . (النساء: ٣)

[ پس تم نکاح کروان گورٹوں کے ساتھ جو تمہیں پیند ہوں، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پس اگر تمہیں پیرڈر ہو کہ تم ان میں عدل ٹیس کرسکو کے تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو]

ای کے نی اکرم مشکھ نے ارشادفر مایا۔ نی اکرم مشکھ نے فر مایا النگاح من سنتی (نکاح میں سنتے)

چرفر ما يا

فمن رغب عَن سنتي فليس مني

(جومیری سندے افراض کے دہ میری امت کی ہے ہیں ہے)

بلا نکاح کی اہمیت وا گے کرنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا

الماج-

انبياءكرام كالنش

ر مذى شريف كى روايت بكه چار چيزي سنن المركين لين انبياء كي سني بير-

- @ الحياء: حياداري ليحي تمام انبياء باحيامواكرتے تھے۔
- و والتعظر: ليتى تمام انبياء خوشبوكا استمال كياكرتے تھے۔
  - © والسواك: ليني تمام انبياء مسواك كبياكرتے تھے۔
- والنكاح: لیمن تمام انبیا از دوا بی زندگی بسر کیا کرتے ہے۔
   قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے

و لقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذرية

(اے میرے محبوب طَنْ اللّٰم اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ

بھیجااور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولا دیں بنائیں)

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقد س فریضہ ادا کرنے کے لئے مبعن شہو نے ۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے مگر اولا دبیوی ان کے رائے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ ان کے رائے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ کو ان وواتی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوت کی ادا کیگی ہے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوت کی ادا کیگی ہے فرار ہے۔

فاح آوها ايمان ۽

ا نسان کی زندگی ٹیں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک ٹیں نکاح کوآ دھا ایمان کہا گیاہے۔فرمایا:

النكاح نصف الإيمان (كال و واليان م)

لواب دیکھے کہ ایک کوارہ آ دی خواہ کتنے ہی نیک عمل کرے اور کتی ہے عبادت کرے اس کا ایمان آ دھا ہے۔ جب تک وہ از دوا جی زندگی میں داخل ہوکر حقوق وفر اکف کوا دانہ کرے تب تک اس کا ایمان عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے جس کوق ق وفر اکف کوا دانہ کرے تب تک اس کا ایمان عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے جس کڑے کی شادی نہ ہواور وہ جوان العمر ہو حدیث میں اس کو مسکینے کہا گیا ہے، جس کڑی کی شادی نہ ہواور وہ جوان العمر ہو حدیث پاک میں اس کو مسکینے کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ کی شادی نہ ہواور وہ جوان العمر ہو حدیث پاک میں اس کو مسکینے کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ کی از دوا جی زندگی گزارنے سے گھروم ہیں۔ گویا یہ لوگ کی از دوا جی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔

بارچ وستیں

حضرت علی ﷺ فرمایا کرتے تھے جھے میرے محبوب خاتم الرسلین ملتائین ملتائین م یا چے کا موں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔

كعجلوا بالصلوة قبل الفوت

(تم نماز کوفت ہونے سے پہلے اسے اواکرلو)

- @عجلوا بالتوبة قبل الموت (موت عيم يملي توبرك يس جلري كرو)
  - © جب کوئی آ دی مرجائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔
  - ۞ تمہارے سریر قرض ہوتواس کے اداکرنے میں جلدی کرو۔
- جب بیٹی یا بیٹے کے لئے کوئی مناسب رشتہ ال جائے او اس کے نکاح کرنے
   میں جلدی کرو۔

آج دین ہے دوری کا پیر حال ہے کہ کئی گھروں میں پچیاں وی وی پندرہ پندرہ سال ہے جوان ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ان کے والدین کہتے کہ ان کارشتہ باہر نہیں کرنا ، یقین جانبے کہ وہ اپنے لئے جہنم خریدر ہے ہوتے ہیں۔

### 经(26)治验验验验验验验验证证证证证证证证证

### يزرگول كي احتياط

ہارے حفرات ان معاملات کی بڑے مخاط ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے بڑرگوں کی حالات زندگی کی پڑھا ہے کہ اگر کی کے ہاں جوان الحر بٹی ہوتی اسے جوان ہوئے قی حمال ہو بچے ہوتے اور اس کا والداس کا نکاح نہ کررہا ہوٹا قو وہ اس کے کؤیں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے کہ اس نے جوان بٹی کو گھر ٹس بھایا ہوا ہے۔ اور جس بنرے نے قرض لیا ہوٹا ہے اور وہ اراوٹا قرض نہیں لوٹا رہا ہوٹا قاق ہمارے بررگ اس کی دگوت قبول نہیں کیا کرتے تھے کہ اس کے موال کھاٹا وی نہیں کہ وہ وہ قرض اوا کیوں نہیں کرتا۔

### 

جہاں نکاح ستا ہوگا وہاں زنا مہنگا ہوگا اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا ستا ہوگا۔ یہ وین اسلام کاحن ہے کہ اس نے انسانی ضروریا ہے کو جائز طریقے ستا ہوگا۔ یہ دی کرتم اس معاملہ میں جلدی کرو۔ سے پچری کرنے کے لئے خود ترغیب دی ہے کہ تم اس معاملہ میں جلدی کرو۔ شریعت نے جمیں یہ کہا کہ تم نکاح کو عام اور ستا کروتا کہ لوگ آسانی سے نکاح کر سکیں۔

سحابہ کرام کے دور ش تو نکاتی کا بیرحال تھا کہ ایک سحافی ہے کی گرش نکاتی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اس فروالے آپ کے داقف ہیں لہذا آپ میراپیغام پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ، بہت اچھا۔ انہوں نے جب ان کے گریس جاکران کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات من کر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کو تو ہماراد ل نہیں چاہتا البتة اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ

ے کردیتے ہیں۔ وہ کہنے گے کہ اچھا چھر بھی ہے کردیں۔ گر کے مردوہیں موجود ہے۔ چنا نچہان ہیں سے پھے گواہ بن گے اور وہیں ان کا نکاح کردیا گیا۔ جب وہ باہر نگلے تو اپنے دوست سے معذرت کرنے گئے کہ معاف کرنا ، ہیں تو آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا ، وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور جھے کہا کہ اگر آپ کے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے نکاح کردیتے ہیں ، چنا نچہ ہیں نے کہا کہ اگر گیک ہے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ آپ اس موج میں شے طریر انکاح ہو گیا ہے ، کہنا تھی ان سے معذرت کرنے گئے کہ گئے کہا کہ اگر ایس معذرت خواہ ہوں۔ وہ جواب ہیں ان سے معذرت کرنے گئے کہ گئے معاف کردینا کہ اس نے آپ کی ہوگیا۔ اس وقت میں نکاح اس قدرستا معان اللہ دوئی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہوگیا۔ اس وقت میں نکاح اس قدرستا کوں تھا جا کہ کھی ہوگیا۔ اس وقت میں نکاح اس قدرستا کیوں تھا ؟ اسلئے کرز نا بالکل خم ہوچکا تھا۔

### جوان بينيوں کو گريش مفانے کاوبال

ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گنا ہوں ہے بچیں گے اور جب شریعت کو نظر انداز کریں گے تو گنا ہوں جل پینسیں گے۔ آج حالت یہ ہوئی ہے کہ ابھی بڑی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا اور نیچے کی چار بیٹیاں جوان ہو چکی ہوتی ہوتی ہوتی ہو گئی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا اور نیچ کی چار بیٹیاں جوان ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر پکھی ہو تی ہو تی ہیں کہ پھر پکھی ہو تی ہو تی ہیں کہ پھر پکھی ہو تی ہو تی ہیں کہ پھر پکھی ہو تی ہیں کہ پھر اگھی سال رفعتی کریں گے۔

سے سوج انتہا کی غلط موج ہے۔ شریعت نے جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ اس نے تو موٹا سااصول سمجھا دیا ہے کہ جب مناسب رشتہ ل جائے تو تم اپنے ماں سرے فرض ادا کر دو۔ یا در گئیں کہ پچیاں جوان ہونے کے بعد جتنا عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر شن رہتی ہیں۔ اور وہاں رہنے کے دوران اگر سوچ جس کوئی گناہ کریں یا و یسے گناہ کریں یا ور اس گناہ کا وہال ان کے والدین یا سریہ سے پریڑے

# المعلى المسائل المعلى المعلى

ز نا ورنكاح شي فرق

زنا اور نکاح ٹی پیفرق ہے کہ زنا فظ جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ جبکہ نکاح ٹی اس کومیر اوا کرنا پڑتا ہے اور جبکہ نکاح ٹی اس کومیر اوا کرنا پڑتا ہے اور کورت اس کی ورافت ٹی ٹال ہو جاتی ہے۔ یا در کھنا، جہاں بے اعتدالی کی زنرگی ہوتی ہے دہاں اوگ نکاح سے گھراتے ہیں کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سجھ کراس ہے جنسی لذت حاصل کرتے ہیں۔

اللہ الجیسے کے اور اللہ الجیس کی اس کی بات سجھانے کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ کی بات سجھانے کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ کی بات ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے ۔۔۔۔ وہ کی جگہا کیک فیلٹری کی Inspection (معاکینے) کے لئے آیا۔ وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے ہے کہ تو ایک مہیئے کے لئے آیا ہے ، جب تو والیس جانے گا تو معلوم نہیں کہ تیری ہوگ یا سے معلوم نہیں کہ تیری ہوگ یا سے میں ایک کوئی یا نہیں۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکری کوئی بات نہیں کے وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکری کوئی

Womem are like buses if you miss one, take another one.

[عور عیں بسوں کی مانٹر ہوتی ہیں ، اگرتم ایک ہے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہوجاؤ]

استغفرالله، جمل معاشرے بیل پڑھے لکھے دعزات کا بیمال ہود ہاں عورت کا کیا مقام ہوگا۔ یورپ کی محرت نے اپنا مقام خود کر ایا ہے۔

# الا الماندالي المائدالي المنظائي المنظ

If you can find milk in the market, there is no need to have a cow in your house.

[جب تہیں بازارے دودھل جاتا ہے تو پھر تہیں گریں گانے پالنے کی ضرورت نہیں ہے]

اندازہ کریں کہ وہ کیما ہے شری اور ہے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے کھے لوگ ایباذہ من رکھتے ہوں۔ اسلام نے اس ہے حیائی کی پرزور کا لفت کی ہے اور اس کے مقابلے میں شرم وحیا والی زنرگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا رکھی جو مجھے مدینہ کی کواری لڑکیوں کی آنکھوں میں جی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چا ہے ہوتو تمہارا decision کی ساتھی تو بڑے مطلع ہیں۔ (کھی عرصے کے لئے فیصلہ) ہونا چا ہے۔ تھوڑی ویر کے ساتھی تو بڑے طلع ہیں۔

المحيث نكاح

یہ و فیصد کی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لئے مثر یعت نے نکاح کی اہمیت کوواضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے

### 金(30)首金金金金金金金金金金金0mlycumide

فرارافتیارکے بیں لین نکاح کے نے کے Avoid کرتے ہیں، آپ دیکھے وہاں جنہ آئیوں کے لئے فاقی کے اڈے کے ہوتے ہیں۔ شرع شریف نے اس بات کو ٹا پند کیا کہ انبان کنا ہوں جُری زندگی گزارے۔ اس لئے کہا گیا کہ تم نکاح کروٹا کہ تیں اپند آپ کو پا کہا زرگنا آ سان ہوجائے۔ اگر نکاح کا تھم نہ دیا جا تا تو مرد کورت کو فقط ایک کلوٹا بھے لیتے۔ کورت اپنے لئے کوئی مقام ندر گئی اور اس کی ذمہ داری افحانے والل کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم چا جے ہوکہ انگل کی ذمہ داری افحانے والل کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم چا جے ہوکہ انگل کے دور قال کوئی نہ ہوتا ہے ہوکہ انگل کی ڈردوار یوں کا بوج بھی انگل کی ذمہ دار یوں کا بوج بھی انگل کے دور ان اور اس کی ذمہ دار یوں کا بوج بھی انگل کا نہ ہوگی انگل پڑے گا۔

### المحيث ألى المر

نكاح ايك معامره م جوميان اور يوى ش طے يا تا ہے۔ ال معامرے ش ا كركونى كورت ايي طرف سے شرائط ركھنا جاہے تو شرع شريف نے اس كو تنجائش دى ہے۔ مثال كافور يوده كى كر بھے اچھ كان كى خرورت ہے۔ بھے ہينے کا تے فرج کی ضرورت ہے، وہ کے کہ ٹی نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق محے دیا جائے۔ ٹریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکات سے پہلے اپی ٹرانط مواحق ہے لین جب نکا ہ ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے یا سے یا مردا پی مرضی ع فرچه دیا ہے تو اللہ کی بنری اب رونے کا کیا فائدہ۔ شرع شریف نے نکاح کو ا کی معاہدہ کہا جب کہ جمیں اس کی اجمیت کا پیتہ ہی جمیں ہوتا۔ آج کل لڑ کی والے ا پی سادگی شل مارے جاتے ہیں۔ تی جرکھے کا وقت آیا تو کی نے کہایا گی سو رویے کی نے کہا پیاں کافی ہیں۔ او ضدا کے بندو! پیا س کافی نہیں کیونکہ بیا لیک بُكِي كَى زندگى كامعالمه بات عيب نه بجو، اگرة بجحة بوكدكوئي بات نكات ت پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تہیں اس کی اجازے دی ہے۔ اڑ کے والوں كى جى چاہت موئى بكرلزى والے تى مرنہ ى كھواكى لو جمر بے كوں؟

ذ مرداری جوہوتی ہے۔ سنے اور دل کے کا نوں سے سنے کرفن مہر کے معاطے میں تین سنتیں ہیں۔ آ دی کواپی جیشیت کے مطابق ان تینوں میں سے کی ایک سنت پ عمل کر لینا جا ہے۔

(۱) مہر فاطی ، لی سیرہ فاطمہ الر ہرہ رشی اللہ عنہا کا حق مہریا پھرسیدہ عائشہ معدیقہ رشی اللہ عنہا کو جو حق مہر نی اکرم نے ادافر مایا۔ اس کو بائدہ لیا جائے تو یہ گی سٹ

(۲) مہرشل،لڑی کے قربی رشتہ داروں ٹیں عام طور پرلڑ کیوں کا جومبر رکھا جاتا ہےاس کو کہا جاتا ہے۔ان کے برابراس کا مہر با ندھنا بھی سنت ہے۔ (۳) لڑکی کی دانش مندی ، نیکی اور شرافت کوسا منے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا

مربائدها جائے ہے گی سٹھ ہے۔

شریعت نے بین آپٹز (Options) (افتیارات) دیئے ہیں ان ہیں ہے کسی ایک کو پند کر لے اسے سنت کا اُو اب طے گا۔

فان طبن لكم عن شيءٍ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

EKZ JÜZB

حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا،

افشوا النكاح بينكم (نكاح كى ايك دوسرے كے درميان تشيركرو)
ال حديث پاك ہے پيۃ چلاكه نكاح خفيہ طور پرنہيں ہوتا۔ جيے كھ لوگوں
كے ہاں متعہ ہوتا ہے۔ انہوں نے زنا كا دوسرانام متعہ ركا ديا ہے۔ جہاں انسان
نكاح كو چھپائے گا سمجھ لينا كه وہاں كوئى نه كوئى گڑ برخ ضرور ہے۔ جمعہ كے دن عصركى
نماز كے بعد مجر ميں نكاح كا پرخاست ہے كيونكه سمجہ ميں زيا دہ لوگ ہوتے ہيں
اور تمم بھى كہى ہے كه زيا دہ لوگوں كو بلانا چا ہے تاكه نكاح كى تشہير ہوجائے۔ اس

آج جائز موقعوں پر تو زیادہ لوگوں کو بلاتے نہیں اور برتھ ڈے منانے کے لئے جمع اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب جائز موقعوں پرلوگوں کونہیں بلائیں گے تو ناجائز موقعوں پر نوگوں کونہیں بلائیں گے تو ناجائز موقعوں پرضرور بلائیں گے۔ اس لئے ایک اصول یا در کھیے کہ شریعت نے جو جائز خوشیوں کوٹھیک خوشیاں بنائی ہیں ان کوخوب خوثی خوثی مناؤ۔ اس لئے کہ اگر جائز خوشیوں کوٹھیک طرح سے نہیں مناؤ گے تو پھرتم ناجائز خوشیوں کومنایا کروگے۔

### محد شل تكالى كافا كده

معجد میں نکاح کرنے میں ایک خاص بات ہے۔ اگر گھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں کے کہ کوئی تو بیٹھا کیمیں مار رہا ہوگا ، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا ، کوئی تصویریں بنارہا ہوگا گویا سب دل غافل ہوں کے۔ حالانکہ نکاح وہ وقت ہوتا ہے

جب دو افراو کی نئی زندگی کی بنیا در کھی جا رہی ہوتی ہے اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے نئے گھر کی بنیاد پڑے۔ اس کے گھر میں اور مسجد میں پڑھے گئے نکاح میں زمین وا سان کا فرق ہے۔ اب رکھیں کہ آپ یہاں مسجد میں چڑھی بیٹے ہیں ، باوضو ہیں اور سکر بیٹ پینے والے بھی اس وقت سکر یٹ نہیں پی سکتے کیونکہ یہ مسجد ہے ، دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خرکی بات ہور ہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعاکر تے ہوئے اللہ کی طرف حاور کی بات ہور ہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعاکر تے ہوئے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی طرف دل متوجہ ہوں گے۔ گویا لڑے اور لڑکی کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی طرف میں تخذیل رہا ہوگا۔

کیونکہ یہ اجتماع کا موقع ہے اس لئے بعض دوستوں نے نیک لوگوں کی دعا کیں لینے کے لئے آج کے دن نکاح کروانا پیند کیا ہے۔ اس جمع میں سینکٹروں علاء موجود ہیں، کئی شیوخ الحدیث موجود ہیں، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں، کئی حفاظ قدیث موجود ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنے تہجد ہیں، کئی حفاظ قدیث موجود ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنے تہجد گر ارموجود ہیں۔ ان کو ان سب کی دعا کیں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان دعا وی کی برکت سے ان دوستوں کو پوری زندگی خوشیاں نصیب ہوں گی۔

نكاح كى تقريب شي قبول اسلام

ہم نے بورپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھے کر کئی غیر مسلم عور تیں اور مر دمسلمان ہوجاتے ہیں۔ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا۔ پھر نکاح پڑھا۔ جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کمیپوٹر انجینئر تھی ، اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔۔ وہ دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔۔ ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھیں۔ وہ نکاح کی اس تقریب سے متاثر ہوکر کہنے لگیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے نکاح کی اس تقریب سے متاثر ہوکر کہنے لگیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے

## 数(34) 一部部的部部部部部的图(1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010) (1010

سے نکاح ہوتا ہے لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتی ہیں۔

### افراط وتفريط ہے جي

چونکہ اسلام وین فطرت ہے اس لئے ہمبیں اعتدال سکھا تا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیلے کرتا ہے تو وہ افراط وتفریط کا شکار ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لا کھوں روپیہ خرج کر کے بچیوں کو گھر ترخت کرتے ہیں اور وہ ووسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہیں۔ کو یا نکاح کی جواصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا ہے۔ یا در کھیں کہ جو عمارت دین کی بنیاد پر بنے گی اللہ تعالی اس کو یا ئیداری عطا فرما نہیں گے۔

### قا بل افسوس واقعه

ال ہور میں ایک صاحب کی بٹی کی شادی ہونی تھی۔ اس نے ایک سال پہلے
اس کی پلاننگ شروع کر دی۔ کارڈ چھپوائے اور بڑے پینے خرچ کئے۔ حتی کہ اس
نے یہاں تک انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہرمہمان کے
گلے میں ایک ہزار روپے کا بارڈ الا۔ اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھا نا کھا یا
وہ پھر کے بنے ہوئے انمول قسم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بنوائے تھے۔
ان بر تنوں پر اس نے اس سادی کی یا دگار بھی لکھوائی تھی۔ ہر باراتی کو اجازت تھی
کہ وہ اپنے استعال میں آنے والے برتن یا دگار کے طور پر لے جاسکتا تھا۔
ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خہا تنظام کیا کہ چڑیا گھرے کرائے پر ہاتھی
لا ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خہاتنظام کیا کہ چڑیا گھرے کرائے پر ہاتھی
ہو۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بیسے یانی کی طرح بہایا۔

### 鐵〔35] 路路路路路路路路路路路路路路路

جب رخصتی ہوگئی اور مردگھر والیس آئے تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے
پوچھا کہ حق مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ اس وقت ان کوخیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہی
نہیں ہے۔ تب انہوں نے بارا تیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ بارات کو پہیں رائے
میں ہی روک لیا جائے تا کہ لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس نے گھر میں واخل
کیا جائے۔

اندازہ کیجے کہ اتنے پینے خرچ کئے اور اتنے عرصے سے بلانگ کی۔ ہر چیز کا تو خیال رکھالیکن اللہ کے حکم کا خیال نہ رکھا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس جولوگ وینداری کی بنیا و بر اپنے نئے گھر کی بنیا در کھتے ہیں وہ و نیا ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں۔

### ویوا شل چند کے فرے

حضرت مولانا احمر علی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ آپ ابترائے جوانی میں کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور دار العلوم دیو ند میں داخلہ لے لیا۔ حتی کہ آپ دورہ کدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔

آپ بیدوا قعہ خود سایا کرتے تھے کہ جب میرے سرکوان کے گھر والوں نے کہا کہا کہا کہا ہاب ہماری لڑی جوان ہاں لئے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر وینا چاہیے۔ وہ پنجاب کے مدارس کے دو سے پر نگلے تا کہ انہیں اپنی بڑی کے لئے کوئی عالم فاضل نو جوان مل سکے ۔ حتی کہ دار العلوم ویو بند پہنچ گئے ۔ جب انہوں نے دورہ حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگا ہیں مبرے او پر ٹک گئیں۔ انہوں نے شخ البند حضرت مولا نامحمود حسن رحمۃ الله علیہ سے بو جھا کہ بیطالب علم کون ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ بیسکھ گھر انے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہوکر ہمارے یاس علم حاصل کررہا ہے۔ انہوں نے یو چھا ، کیا بیشا دی شدہ ہے؟ شخ البندرجمۃ الله یاس علم حاصل کررہا ہے۔ انہوں نے یو چھا ، کیا بیشا دی شدہ ہے؟

علیہ نے فر ما یا نہیں ، انہوں نے شخ الہندر حمۃ الشعلیہ سے پوچھا ، کیا بیشادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی کرنے کے لئے تیار ہو؟ میں نے عرض کیا ، حضرت! میں مسلمان ہوں اور میر اسارا خاندان کا فر ہے ، اب مجھا کیلے کو کون اپنی بٹی وے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنی بٹی آپ کو و نے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنی بٹی آپ کو و نے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ، حضرت! میں اس سنت کو ضرور اوا کروں گا ، میں اس سنت کو ضرور اوا کروں گا ، میں اس کے ترک کا گناہ اپنے سرکیوں لوں ۔ چنا نچہ میر سے سرصا حب نے فر ما دیا کہ کی عصر کے بعد نکاح ہوگا۔

''میر ہے بھیڑ کد پئے''لینی میری بدبختی آگئی کہ میں نے اپنے دوست و بات مان لی۔ چنانچہ میں نے اگلے دن دھوتی باندھی اور کیڑے دھولیے۔ سردی کا موسم تھا اور او پر سے آسان ابر آلود ہو گیا۔ عصر کا وفت آگیا۔ میں نے مسجد کے ایک طرف کیڑے ہوا میں لہرانے نثروع کر دیئے اور ساتھ ہی دعا کیں بھی مانگنی نثروع کر دیں کہا ہے اللہ! ان کیڑوں کوخشک فرما دے۔ اور موسم کی خرابی کی وجہ

# <u>اسا اورازدوا تی نظران چیز کے شخصی کی افران ہوگی اور ٹیل نے</u> سے کیڑے خشک ہونے پر نہیں آرہے تھے۔ حق کہ عصر کی افران ہوگی اور ٹیل نے سروی کے موسم میں کیلے کیڑے پہنے اور جھے جی آکر بیٹھ گیا ،کین میرے سسر کا دل بھی سونے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظران چیزوں پر بالکل نہیں تھی ، انہوں نے ویکھا کہ گل بھی سونے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظران چیزوں پر بالکل نہیں تھی ، انہوں نے ویکھا کہ گل بھی

یک کیڑے تھاور میلے تھاور آج بھی وہی کیڑے ہیں اور کیلے ہیں اور اس کے پاس کوئی دوسر اجوڑ ابھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا اور پکھ

ع مے کے بعدر تھتی ہوگی۔

ابٹراء کے چند دنوں میں میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ میں طالب علم تھا اور تازہ تازہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ بھی کھانے کول جا تا اور بھی خدلتا۔ بچھ عرصہ میری دلہن میرے گر میں رہی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے خدلتی اس کی بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا، بٹی! تو نے اپنے نے گھر کو کیے بایا؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تقیہ، نقیہ، نیک اور باک عورت تھی، اس کی نظر میری ویشاری پڑھی، چنا نچاس نے اس کی نظر میری ویشاری پڑھی، چنا نچاس نے اس کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

''اماں! میں تو مجھی تھی کہ مرکر جنت جا کمیں گے کیکن میں جیتی جا گئی جنت میں بہنچ گئی ہوں''۔

حفرت لا ہوری فرمایا کرتے تھے۔

''میرے سرنے مجھے اس وقت پیچان لیا تھا جب احمد علی احمد علی نہیں تھا اور آج تو احمد علی احمد علی ہے''۔

#### نكال كے بعدا جرزیادہ

جب انیان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انبان نکاح کر لیتا ہے اور از دوا جی زندگی گزارتا ہے تو اس کوا یک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اکیس نمازوں کا

القواب عطافر مادیتے ہیں۔ایسا کیوں؟اس کئے کہ بیانسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کررہا تھا اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ بچرے کرے گا ہو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا تواب بڑھادیں گے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا تواب بڑھادیا جاتا ہے قولڑ کے والے لڑکی ٹیس کچھ صفات و کیھتے ہیں اورلڑکی والے لڑکی والے لڑکے والے لڑکی والے لڑکی والے لڑکے والے لڑکی والے لڑکے والے لڑکی والے لڑکے کے اندریکھ صفات و کیھتے ہیں آئے وراان کو جائزہ لیس۔

# خُوشُ فسمت انسان

سیایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کسی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ فر مایا کرتے تھے کہ جس انسان کو پانچ چیزیں مل جا کیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے۔ وہ پانچ چیزیں بھی من کیں۔

- شکر کرنے والی زبان ۔ بیراللہ تعالیٰ کی بڑی نتمت ہے آج تو اکثر لوگوں کا بیر حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نتمیں کھاتے دانس گرجاتے ہیں مگر اس کا شکر اوا کرتے کرتے زبان نہیں گھتی ۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کھا ہے اس کے گیت کا بیٹے ۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کرتے رہیں ۔
  - © ذکرکرنے والا دل لیمنی جس دل میں اللہ کی یا در ہتی ہووہ نتمت عظمیٰ ہے۔
- شقت الخانے والا برن مثل مشہور ہے کہ صحتند جسم میں ہی صحتند عقل ہوتی
   ہوتی
- وطن کی روزی ۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے ، مثل مشہور ہے وطن کی آ دھی پر دلیس کی ساری پھر بھی برا برنہیں ہوتی ۔

 نیک بیوی، لیعنی ہمرم وہمراز نیک ہوتو زندگی کا لطف دوبالا ہوجاتا ہے۔ جس شخص کو پیر پاپنج نعمتیں نصیب ہوں وہ یوں سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔

### بيوى كاافتخاب

حدیث پاک میں آیا ہے امام بخاری رحمۃ الشعلیہ ابو هریرہ خوا کی روایت تا ہے الم اللہ اور جوہات سے نکاح کیا جاتا ہے لما لھا ولحسبھا و لحمالھا و لدینھا فاظفر بذات الدین تربہ یداک اول مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مال دار گر انہ ہوتو لوگ نکاح کا پیغام جیج ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروادیں گے جہز میں کوئی گھر لے کردیں گے اور کارتو کہیں گئی ہی نہیں ، تو فر مایا لما لھا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ وسری وجہ فر مائی و لحسبھا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ وسری وجہ فر مائی و لحسبھا اس کے حسب ونسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ یعنی او نے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فر مائی و لدینھا!س کی فیصری تا ہوں کہ وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فر مائی و لدینھا!س کی فیصری درتے ہیں۔ تیسری وجہ فر مائی و لدینھا!س کی فیصری درتے ہیں۔ تیسری وجہ فر مایا کہ میں تہہیں اس بات کی فیصری کرتا ہوں کہ تم اینے لئے وین کی بنیا دیر رشتوں کی تلاش کرو۔

جب بنیا دہی کمزور ہوگی تو زندگی کیے نبھے گی ، جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو ہتا ہے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چندسال کی بات ہوتی ہے ، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی جس کی بنیا دہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔

جو شاخ نازک پر آشیانہ بے گا ناپائدار ہوگا

نیکی اور شرافت ایس چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔اس لیےاس بنیا دیر جو گھر بے گاوہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے 经是10%的证的工作的的数据的数据的数据的数据的证据

گا۔ نیکی اور دین داری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو، اس لئے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آئیسیں خوش ہوتی ہیں اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے، تو آئکھوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔

صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے:

الدنيا متاع و خير متاعها المراة الصالحة

[ دنیاایک متاع ہے اوراس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے ]

گویا اللہ تعالی جے نیک بیوی عطاکرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل ٹی ۔اندما الاعدمال بالنیات (اعمال کا دارو مدارنیت پر ہے)۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں کے جھڑ ہے کھڑ ہوں گے۔نیت میں نقط حسن ہوگا میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں کے جھڑ ہے کھڑ ہوں گے ،صرف حسب ونسب کی وجہ سے نکاح ، آپ دیکھیں کے جھڑ ہے کھڑ ہوں گے ،صرف حسب ونسب کی وجہ سے نکاح کا ہوگا جھڑ ہے کھڑ ہے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد سے ہوگا جھڑ ہے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد سے ہوگا جو اس مقصد سے ہوگا تو اس مقصد کے وہ کے گھر آ با دہوجا نیس کے۔

# لومير ن سيلوا فرمير ن

آج کفر کی دنیا میں Love Marraige (محبت کی شادی) کا لفظ بہت عام ہے۔ وہ لوگ شادی ہے پہلے ہی جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں۔ لبہت عام ہے۔ وہ لوگ شادی ہے پہلے ہی جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں۔ شریعت اسلام نے العظم رہنا) شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس کوسو فیصد حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اسلام میں لومیرج کا تصور نہیں بلکہ اس کوسو فیصد حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اسلام میں لومیرج کا تصور نہیں بلکہ کا کوسو فیصد حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اسلام میں لومیرج کا تصور نہیں بلکہ کا کوسو فیصد حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اسلام میں کو بعد محبت ) کا

# المارسانوران المارسان المارسا

تصور ہے۔ جب نکاح ہو گیا تو جتنی محبت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجر ملے گا۔

اس اجر کا تصوریہاں تک پیش کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ جب میاں اپنی بیوی کو د کھے کرمسکراتا ہے اور بیوی اپنے میاں کو د کھے کرمسکراتی ہے اللہ تعالی ان دونوں کو د کھے کرمسکراتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا جا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ محبوں ندگی کو کتنا پہند کرتے ہیں۔

شريعت پيل کی برکش

شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پرنہیں چھوڑ ابلکہ یہ بات سمجھائی کہ بید دوانسانوں اور دوجسموں کا ملا پنہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملا پ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دوجسموں کا ملا پ ہوتی ہے۔ اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملا پ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر میں نا تجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسر کو سیح طرح نہیں ہمجھ سکتے ، جذبا تیت غالب ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصبتیں اٹھائی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار کچے ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے تجربے کی بنیا و پر بہتر فیصلہ کرنے کی بوریشن میں ہوتے ہیں۔

A young leading the young is like lion leading the lion

ڪري سين

Both fall in to the bitch

د و نو ل کر ہے میں کر کتے ہیں ۔ لیکن سیج رہنما و ہی ہوتا ہے۔

#### 经过42时间的金额的金额的金额的一个

A real guide is he who has gone all the road which you want to go

ایک سی رہروہی ہوتا ہے جواس رائے سے چل چکا ہوجس رائے پرتم چلنا چاہتے ہو۔

اس لئے شریعت نے کہا کہ لڑے اور لڑی کو چاہیے کہ شادی کے معاطے میں ماں باپ کی تجویز کو بھی زیادہ وزن دیں ان کوموقع دیں۔ وہ چناؤ کریں اور چننے کے بعد لڑکے اور لڑکی سے بھی پوچھا جائے۔ اگر دو چار کا Proposals (تجاویز) موجود ہیں تو لڑکے اور لڑکی کو ان میں سے Choice ( منتخب ) کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ای طرح جب سب مل کر کریں گے۔ تو پھرایک ایسا کام ہوگا۔ کہ جس میں جائے۔ ای طرح جب سب مل کر کریں گے۔ تو پھرایک ایسا کام ہوگا۔ کہ جس میں مین منشاء اور رائے بھی شامل ہوگی۔ اور تج بے کی وجہ سے دھو کہ کھانے کے بھی۔ جانسز کم ہول گے۔

کفر کی دنیا میں لڑکا لڑکی مل کر شادی کرتے ہیں۔ بڑوں کا اس میں کوئی مشورہ شام نہیں ہوتا ، کوئی برکت شامل نہیں ہوتی۔ اس لئے وہاں پرا یک ایک دودوسال شادی سے پہلے اسم نے مربخے رہنے کے باوجود جب شادی کرتے ہیں تو جلد ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب ذراغور کیجئے جس معاشر سے میں نوسے فیصد عور توں کو طلاق ہو جو جائے بھلا اس کے دل کوسکون کہاں ملے گا۔ دھکے کھاتی پھرتی ہیں۔ بھی ادھر للچا کے دیکھتی ہیں تھی ادھر۔ اپنے آ ب کو بے سہارا محسوس کرتی ہیں مگر دین اسلام میں کمزوری کوسا صفر کھتے ہوئے عورت پر شفقت فرمائی۔ اور اس کو سے پر وہیکشن دی کمنہیں نکاتے کے ذریعے خاوند تمہارا ذھے داریخ گا اور تمہارے ال باب اس میں شریک ہوں گے۔ لبندا وہ تمام رشتے جن میں ماں باب بھی نیک اور دیندار میں میں شریک اور دیندار میں اور دیندار کو کوسا منے رکھیں۔ لڑکا اور لڑکی بھی اپنی نکی کوسا منے رکھیں

اور پھ<sub>ی</sub>ر شتے دین پر طے ہوں تو ایسے تمام گھرانوں کے اندر سکون ہوتا ہے اور محبتیں ہوتی ہیں اور بیار ہوتا ہے۔

# نیک بیوی کی جارنشانیاں

نی علیدالسلام نے نیک بیوی کی چارنشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

ا) ۔۔۔۔۔ کیبلی نشانی ہے کہ ان امر ها اطاعته جب اس کو خاوند کی بات کا تھم کر ہے تو وہ اس کے تھم کو مانے ۔ ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم نے خاوند کے پاس جانا ہے تو ضد نہ کرنا۔
اپنی بات منوانے کی بجائے اس کی مان کرزندگی گزار نا ، ای ٹیل برکت ہوئی ہے۔
یہ بات ضر ور سمجھانی چاہیے کیونکہ میاں بیوی کا ناز وانداز کا ایک تعلق ہوتا ہے اور لڑکیاں اکثر چھوٹی جھوٹی بات برضد کرنے لگ جاتی ہیں۔

۲) ..... دوسری نشانی ہے کہ و ان نظر الیہا سرتہ جب خاونداس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ..... مطلب ہے کہ وہ گھر ٹیل صاف کیڑے بہنے۔ ایبانہ ہو کہ جب وہ گھر سے نظے تو فیشن الیمل کیڑے بہنے اور گھر میں گندی ہی بنی رہا وراس کے بدن گھر میں جنگن بنی پھر ہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں گندی ہی بنی رہا وراس کے بدن سے بوآر ہی ہواور باہر نظے تو خوشبو کی لگا کر نظے۔ شریعت نے اس کو پیند نہیں کیا ، ایک تو صاف سھری بن کر رہے اور دوسرا اس کے چرے پر خاوند کے لئے مسکرا ہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی موڈ بنانے رکھے۔

۳) ..... تیسری نثانی ہے کہ وان اقسم علیها ابر ته اگر فاوند کی بات پرقتم کھالے تو تم ایسا کر وتو وہ اس کی قتم کو پور اکر دے۔

اللہ جب چوٹی نثانی ہے کہ وان خاب عنها نصحته فی نفسها و ماله جب خاوندگھر میں نہ ہوتو وہ اس کے مال اور آبروکی حفاظت کرے۔

#### 整色地區的發露的發露的發露的一個

# ونيا كا مُهر ين تورث

ایک مرتبہ نی پاک ماٹی ایک ماٹی ایک کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی، خیر

اہتے ہوتی رہی ۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔

میدہ فاطمۃ الزہرہ کو بتایا کہ حفل میں بیٹ کرہ ہورہا ہے کہ دنیا کی بہترین مورت کوئی ہے۔

کوئی ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ بیس ہوا، سیدہ فاطمۃ الزہرہ نے نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی بہترین ہوا، سیدہ فاطمۃ الزہرہ نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین مورت کوئی ہے۔ فرمایا! ہاں بتا ہے ۔ فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین مورت کوئی غیر مرداس کی سب سے بہترین مورت کوئی خیر مردکی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرداس کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرداس کی سب سے عرض کیا، یا رسول اللہ مٹی آئی ہے۔ فرمایا کی بہترین عورت کی بیچان سے عرض کیا، یا رسول اللہ مٹی آئی ہے نہ بی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت کی بیچان بیان کہ جو نہ خودکسی غیر محرم کو دیکھے نہ بی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی بیچان بیان کہ جو نہ خودکسی غیر محرم کو دیکھے نہ بی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی المحد نے دنیا کی بہترین عورت کی بیچان بیانہ خودکسی غیر محرم کو دیکھے نہ بی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی المحد نے دنیا کی بہترین عورت کی بیچان بیانہ کے دخورت خودکسی غیر محرم کو دیکھے نہ بی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی المحد نی خودنہ خودکسی غیر محرم کو دیکھے نہ بی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی المحد نی خودنہ خودہ نہ نی ایوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نی

# ا چى پيوى كى صفات

اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں چارصفات ضرور ہونی چاہئیں۔

ہم صفت اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیا دی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہو گا اس کا دل بھی حیا ہے لبریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے (Face is the index of mind)۔ حضرت ابو بحرصد کتی ہوتا ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین

د دسری صف**ت فر مائی جس کی زبان میں شیر**ینی ہولیتنی جو بول**ے ت**و کا نول می*ں رس* 

تیسری صفت بیکداس کے دل میں شکی ہو،

چوٹی صفت ہے کہ اس کے ہاتھ کا م کاج میں معروف رہیں۔ یہ خوبیاں جس مورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار کتی ہے۔

# ا پھے فاوند کی صفات

یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر اپنی بیٹی کے لئے کوئی آ دمی رشتہ ڈھونڈ نے تو اس کے لئے دومثالیس کافی ہیں جوہمیں رسول پاک طفی آتیم کی مبارک زندگی سے ملتی ہیں۔ نبی پاک طفی آتیم نے اپنی بیٹی کے لئے کیے دانا دکو پیند کیا؟ ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جورشتہ میں قر بی تھے۔ جرائت اور شجاعت میں ان کا ٹائی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کوشیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے، سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے علم ان عطا کیا کہ علوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لئے رشتہ وھونڈ نا ہوتو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ول سکتی۔

دوسری مثال حضرت سیرناعثان غنی ہے کہ ہے، اچھا کاروبارتھا، معاشرے سے معرز انسان سمجھے میں عزت کا مقام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھ جاتے تھے۔ طبیعت میں نرقی تھی، اس قدر باحیا تھے کہ اللہ کے نبی طبیقی نے فرمایا، عثان غنی کھی سے تو اللہ کے فرشتہ و محود نا میں میں سے بہتر مثالیں ہوتو اللہ کے نبی طبیقی نے ہمارے سامنے مثالیں چیش کردیں اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتیں۔

#### 鹤之46岁的路路路路路路路路路路路路路路路路

े भेर् रेंग्ले रेंग्ले

مديث پاک ش آتا ۽ ک

خیر کم خیر کم لاهله

( تم یس سے بہتر وہ ہے جوا ہے اہل خانہ کے لئے بہتر ہوں) اور فر مایا

افا خیر کم لاهلی (میں اپنے اہل خانہ کے لئے تم میں سب سے بہتر ہوں)

تو نبی اکرم طفی آئی نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر بیش کیا کسی بند ہے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں ، کاروبار نہ زیکھیں ، پوچھنا ہو تو اس کی بوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کی کہ اس کی معاشرت انہی ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ اگر بیوی کی کہ کہ اس کی معاشرت انہی ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔

فر ما یاا کمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا (ایمان والول میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے

يون)

ایک عرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میرا خاوند بات
بات پر غصہ کرتا ہے حتیٰ کہ مارتا بھی ہے (یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے
باقی با تیں تو چلوایک کان سے من لینا گر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا
دونوں کان کھول کر سنیں ) بیوی نے آکر نبی باک ملتی بینی کی محفل میں کہا کہ اے
اللہ کے نبی منتی بینی میرا خاوند مجھے جھوٹی جھوٹی جھوٹی بات پر جھڑکتا ہے حتیٰ کہ مجھے مارتا ہے
تو اللہ کے نبی منتی بینی میرا خاوند مجھے جھوٹی جھوٹی بینی بات پر جھڑکتا ہے حتیٰ کہ مجھے مارتا ہے

يظل احدكم يضرب امراته صرب العبد ثم يظل يعانقها ولا

#### يستحي ؟

ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔

(تمہارا چہرہ ساہ ہوتم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو پھراس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو کیا تہہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟)

ایشنی ایک وقت میں تم اے اتنا قریب کررہ ہم ہو دوسرے وقت میں تم اے باندی کی طرح ماررہ ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گرکی باندی کی طرح ماررہ ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گرکی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کمیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کمیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہیں جاتا کہ اسے نوک ہوت باتوں سے نہیں مانے ، دو باتیں نصیحت ہو سکے مثل مشہور ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے ، دو باتیں بڑی عام ہیں ایک یہ کے عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور دوسری یہ کہ مرد کے بڑی عام ہیں ایک یہ کے عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور دوسری یہ کہ مرد کے

# المال حواعليما السلام كوچى سے بيداكرنے ميں كمت

سنے اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوتو مٹی سے بنایا۔ لیکن جب اہاں حوا کو پیدا کیا۔ تو روایات میں آتا ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی پہلی سے ان کو نکالا کو یا عورت کو اللہ تعالی نے مرد کی پہلی سے نکالا اس میں بھی ایک میسی ہے۔ یہ میاں بوک کے درمیان ایسا تعلق ہے۔ ہم نے عورت کوتمہاری پہلی سے نکالا۔ یاؤں ت بوک کے درمیان ایسا تعلق ہے۔ ہم نے عورت کوتمہاری پہلی سے نکالا۔ یاؤں ت اس لئے نہیں بنایا کہ تم اس لئے نہیں بنایا کہ تم اس کے تبین بنایا کہ تم اس کے تابیا ہے۔ اور یہی تمہارے دل کے اس کو سر پہنہ بھالینا۔ ہم نے اسے پہلی سے بنایا ہے۔ اور یہی تمہارے دل کے تر یب رکھنا۔ تمہاری زندگی اچھی گز رجائے گی۔

# میاں بیوی کے تعلق کے بارے شی قرآنی مثال

شادی کا بنیا دی مقصدیہ ہے کہ میاں ہیوی کے ذریعے گنا ہوں سے فی جائے اور ہیوی اپنے میاں کے ذریعے گنا ہوں سے بچے۔ اس لئے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گنا ہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری والی زندگی گزار نے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے ، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے۔ قرآن مجید میں ان کے تعلق کے بارے میں ایک مثال دی کہ دنیا کا کوئی ندھب ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی ندھب ایسی مثال نہ دوسرے کا۔ ارشا دفر مایا۔

هن لباس لکم و انتم لباس لهن تمهاری بیویاں تمہارالباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کالباس ہو

# مياں بيوى كولياس كيوں كہا؟

لباس کے دوفائدے ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب جھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مردکو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے۔ اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زیر دئی بے لباس کر دے تو بی چاہے گا کہ زمین چھے اور میں اندر اثر جاؤں۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے جم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپا تا ہے بیرقد رتی شرم وحیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ کہ بیرانسان کو چھپا تا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ بیرانسان کو زینت بخشا ہے۔ جسم تو چا در سے بھی جھپ جا تا ہے گرہم عموماً اچھالباس پہنچ ہیں، منت طریقے سے سر پر عمامہ ہو، جبہ ہو، ینچ تہہ بندیا پا جامہ شلوار ہو۔ تو اس طرح بہری کے جب میں تو لوگ شخصیت کو دکھے کرمتا ثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دکھے کرمتا ثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ

#### 您【少过1011111】路路路路路路路路路路路路

کپڑوں نے انسان کی شخصیت کوزیبائش بخشی۔ بیاباس کا دوسرا فائدہ ہے۔
میاں بیوی کے نفاق کے بید دو فوائد بڑے اہم ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو خاوندا پنے
ہنسی نقاضوں کے پیچے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے
وُلت ورسوائی اٹھا تا پھر ہے۔ بیوں میاں بیوی کی زندگی کی دجہ ہے اس کی شخصیت
کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات بید کہا گر مر دکوا کیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر
کے اندر بھی بے تربی ہوگی اور اس کی زندگی کا کوئی کا م ڈھنگ کا نہیں ہوگا۔ نہاں
کا لباس صاف سخر ابحوگا نہاں کے گھر میں کھانے پانے کا نظم ٹھیکہ ہوگا۔ لہذا اس
کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا۔ ہر وقت ملال رہے گا۔ بیوی کے آنے ہے
انسان کی زندگی کوزینت نصیب ہوجاتی ہے۔

ایک تیسری چیز ہے جواس عاجز کی بچھ بیں آئی ہے۔ وہ یہ کہ لباس انسان کے جم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز الی نہیں جولباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قر آن مجید میں جولباس کی مثال دی اس سے بتانا یہ فقصود تھا کہ میاں بیوی کو پیغام ل چید میں جولباس کی مثال دی اس سے بتانا سب سے زیادہ قریب ترین ہتی تہاری بیوی ہے۔ اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ سب سے زیادہ قریب ترین ہتی تہاری بیوی ہے۔ اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ شیرے لئے اب زندگی میں قریب ترین ہتی تہارا خاوند ہے تم دونوں ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز ای قریب ہو۔ جب کوئی چیز این قریب ہو۔ جب کوئی چیز این قریب ہو۔ جب کوئی چیز این قریب ہو تا تان کو حبت ہو تی ہوتی ہے ، تعلق این قریب ہو۔ جب کوئی چیز این قریب ہو تی ہوتی ہوتی ہے ، تعلق این تی قریب ہوتی ہوتی ہے ، تعلق کو اٹنے خوبصور سے لفظ کے ساتھ ایش کو اٹنے خوبصور سے لفظ کے ساتھ تشریح دے کرواضح کرویا۔

خُوشگواراز داو . ی زندگی

از دواجی زنرگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ جہاں محبت بیلی

فَيْ الْوَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

To run a big show one should have big heart

(ایک بڑانظام چلانے کے لئے انسان کودل بھی بڑار کھنا چاہئے)
انسان کو گل اور برد باری سے گھرے معاملات نبھانے چاہئیں۔ کتنی بجیب بات
ہے کہ فاونداپی بیوی سے جھڑتا ہے، جوزندگی فاوند کے لئے وقت کر چگی ہوتی ہے
اور بیوی اپنے فاوند سے جھڑتی ہے جواس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پاچکا ہوتا ہے۔
شنیدم کہ مردان راہ فدا دل دشمنان ہم نہ کروند تنگ
ترا کہ میسر شود ایں مقام کہ با دوستان ہست پیکار جنگ
رہم نے سااللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کیا کرتے ہمہیں ہے
مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ گم اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہو)

بعض اوقات دین جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے کھے جوڑوں میں بھی محافر آرائی ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسر سے کے اس قدر خلاف کہ خاوند ہروت بیوی کی خلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہروت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے۔ جہم ایک دوسر سے کتنے خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے۔ جہم ایک دوسر سے کتنے قریب دل ایک دوسر سے کتنے دور، ان دونوں کا معاملہ اس شعر کے مصداق ہوتا ہے۔

ے زندگی بیت رہی ہے وانش کوئی ہے جرم سزا ہو جیسے بعض اوقات ہے جھڑے کی تیسرے کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ یہ میسر کی بات یا د 公司 (12) 经经验的的的的证据的的的的证明。 ر کھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ ہے نہیں جھڑتے ، جب بھی جھڑیں گے کی تیسرے کی وجہ ہے جگڑیں گے، یا تو وہ ساس سر ہوں گے اور یا بیوی کے میے والے۔اس کے شریعت نے ایک بات سمجا دی لڑکی کو کہا کہ ویکونکا ہے سے ایک ماں تی اب تہاری دو مائیں ہیں اور دو باپ ہیں۔ای طرح لا کے کوبتا ویا کہ تمہاری دوما کیں اور دویا ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساس اور سرکو ماں با سے کا درجہ دیا تو اس ش ایک بہترین اصول یا در کھ لیجئے کہ شادی کے بعد لڑکی کو جائے کہ خاوند کے گر والوں کوخوٹ رکھے اور خاوند کو جائے کہ وہ اپی بیوی کے گر والوں کوخوش رکھے۔ جہاں پیاصول دونوں میاں بیوی اپنالیں وہاں آپ دیکھیں ك كر كى لا انى نہيں ہوگى ۔ بى ايك غصہ ش آجائے تو دوسرے كو جا ہے كول مزاتی ہے کام لے۔ بیک وقت دونوں کا غصہ شی آجانا معاطے کو بے صرفراب كرتا ہے۔ حديث ياك ش آيا ہے كه اگر كوئى كورت فاوند كے فقه يرمبركر ي تو الله تعالیٰ اے مبرایوب علیہ السلام کا جرعطا فرمائیں گے۔ای طرح کوئی مرداپی بیوی کے غصے پر صبر کرے گاتو اللہ تھا لی اسے بھی صبر ابوب علیہ السلام کا درجہ عطا فر ما كي كي، توجب صبر كا آنا جرواتواب ملائح تواس موقعه يرذرا خاموش موجايا کریں۔

# 

میال بیوی دونوں کو منفی سوچ سے بچنا چا ہے۔ بنجا بی کا مقولہ ہے '' بھا ندے دا سب کھ بھا وے '' لیحیٰ جو آ دی اچھا لگتا ہو۔ اس کا ہر کا م اچھا لگتا ہے اور جو آ دی ہرا لگتا ہواس کا ہر کا م برا لگتا ہے۔ میاں بیوی میں اگر منفی سوچ ہوتو ایک دوسرے کی ہر بات زہر معلوم ہوتی ہے۔ دکا یت ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی ان سے ہروقت لڑتی جھڑتی رہتی تھی ، انہوں نے ایک

经(52)的经验经验经验经验证证证证证证

دن وعاکی کہ یا اللہ! میر نے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر فرہا جے و کھے کرمیری

یوی بھی میری عقیدت مند بن جائے۔ چٹا نچے قدرت اللی سے انہیں الہام ہوا کہ تم

اڑتا چا ہو تو تہہیں ہوا ٹیں اڑنے کی کرامت طے گی۔ چٹا نچے وہ بزرگ اڑتے

اڑتا اچنے گھر کے اوپر سے گزرے، جب شام کو واپس گھر آئے تو بیوی نے

آتے بی کہا''لوتم بھی بڑے بزرگ بے پھرتے ہو۔ بزرگ تو آئی ٹیل نے ویکے

جو ہوا ٹیں اڑتے جارہے تھ' اس بزرگ نے کہا'' فداکی بندی وہ ٹیں بی تو تھا

'' تو بیوی نے فورا کہا'' ایجا ٹیں بھی سوچ ربی تھی کہ بیاڑنے والا ٹیڑھا ٹیڑھا

کیوں اڑر ہا ہے'' و یکھا منفی سوچ کٹنی بری چیز ہے۔ میاں بیوی کوچا ہے کہ اپنے

اندر شبت سوچ پیدا کریں، میاں بیوی کوچا ہے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکے لیں

کررات کرھر کوجا تا ہے۔

جو تحض اپنی بیوی پراحمان کرے کا یقیناً وہ اپنی بیوی کا دل جیت لے گا۔ تو بیوی کو زور کے ذریعے جیننے کی کوشش نہ کریں، بیوی کو احمان اور اچھے اخلاق کے ذریعے جیننے کی کوشش نہ کریں، بیوی کو احمان اور اچھے اخلاق کے ذریعے جیننے کی کوشش کریں۔ از دوا جی زندگی ہیں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز منفی سوچ ہے۔ دیکھیں سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، پر مثال دیتا ہوں، یک شاخ پر چھول بھی ہیں اے مخاطب مجھے۔ گلہ ہے لہ بھول کے ساتھ کا خیے گلہ ہے لہ بھول کے ساتھ کھا گلہ ہے لہ بھول کے ساتھ کا خیے ہیں اور جھے خوشی ہے کہ کا نشوں کے ساتھ بھول بھی ہیں۔ یہ اپنی نظر ہے کی کا نشوں پر گئی اور کسی کی نظر کا نشوں پر گئی اور کسی کی نظر بھول پر گئی۔ بچے ہے نظر اپنی اپنی ، پینداپنی اپنی۔ کی نظر کا نشوں پر گئی اور کسی کی نظر بھول پر گئی۔ بچے ہے نظر اپنی اپنی ، پینداپنی اپنی۔

مسکرانا گی سکی ہے

صدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیوی آپنے خاوند کی طرف و کھے کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف و کھے کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھے کر مسکراتے

#### 您过过到的自己的经验的经验的证证。

اللہ اللہ ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گریں واٹس ہوتے تھے۔ خاوندوں بھی کہ میں واخل ہوتے تھے۔ خاوندوں کو چاہئے کہ دفتر وں کے جھڑے دفتر ہی میں چوڑ کر آیا کریں جب گریش واخل ہوں تو مسکرا ہٹیں جھیرتے ہوئے ، سنت پڑل کا تُواب بھی طے گا اور جواب میں ہوں تو مسکرا ہٹ بھیرتے ہوئے ، سنت پڑل کا تُواب بھی طے گا اور جواب میں بیوی کی مسکرا ہٹ بھی ملے گا۔

#### A Smile

A smile is something nice to see it does not cast a cent.

A smile is something all you own it never can be spent.

A smile is welcome every where, it does away with frowns.

A smile is good for every one, to ease life,s up and downs.

یہ گئی نہیں ہونا چاہئے کہ خاوند تو مسکراتے چہرے سے گر آئے مگر بیوی منہ لٹکائے چھرتی رہے۔خاوند کی مسکرا ہٹ کا جواب بیوی کو درج ذیل الفاظ میں دیٹا چاہئے۔

> معیت کر نہ ہو تیری تو گھراؤں گلتان ش رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ یاؤں

> > الموالك المالية

انگش کا ایک فقرہ ہے۔اس کو میرے دوستو یا دکر لیجئے بلکہ کریس کہیں لکے کر لٹکا لیجئے۔

House is built by hands but home is built by hearts.

کہنے والے نہ کہا کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں

ے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں ہڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں گر جب دل ہڑتے ہیں تو کھر آباد ہوجایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو! ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور انچی از دوا جی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گریں میں سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑا نہ بنا ئیں جو کمیونٹی میں Talk of the سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑا نہ بنا ئیں جو کمیونٹی میں اپنی ذات کے خول سے باہر نظیں۔ مسلیا کی آف دی ٹاؤن بنا کرے۔ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نظیں۔ ہم مسلمانوں کی بیائے مسلمانوں کی بیائے مسلمانوں کی بیائے مسلمانوں کی بیائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بینیں۔ آج ایسی سوچ دکھے والے اشنے تھوڑ سے ہیں کہ چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈ نے کی ضرورت ہے۔

ایک بچوم اولاد آدم کا جدام بھی ویکھنے ڈھویڈیئے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال

عام طور پردیکھا گیا ہے کہ جب میاں ہوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسر ہے سے لڑا ئیاں ہوتی ہیں، اگرای حالت میں خاوند فوت ہوجائے تو بہی ہوی ساری زندگی خاوند کو یا وکر کے روتی رہے گی کہ جی اتجا تھا، میر ہے لئے تو بہت ہی اچھا تھا۔ میر ہے لئے تو بہت ہی اچھا تھا۔ اگر بیوی فوت ہوجائے تو بہی خاوند ساری زندگی یا وکر کے روتا رہا گا کہ بیوی اتن انجی تھی، میراکتنا خیال رکھی تھی۔ تو بنجا بی کی ایک کہاوت ہے کہ ''بند ہے دی قدر آندی اے ٹر گیاں یا مر گیاں یا

ہم بندے کی قدراس کے قریب رہے ہوئے کرلیا کریں۔ کی مرتبہ بیددیکھا کیا ہے کہ میاں بیوی جھڑے ہیں ایک دوسرے کو طلاق دے دیے ہیں ، جب ہوٹ آتی ہے تو فاوندا پی جگہ یا گل بنا چرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ یا گل بن پھرتی ہے۔ پھر ہمارے یا س آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی الی صورت نہیں ہو کتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کررہ کیس الی صورت حال ہم گر نہیں آنے ویئی چا ہے

#### 经(了到的的的的的的的的的的的的的的的。

۔ عفو و درگز راور افہام وتفہیم سے کام لینا چاہئے۔ بلکہ ایک رو تھے تو دوسرے کومنا لینا چاہئے۔ کی شاعرنے کیا اچھی بات کہی ہے۔

| U=    | موسم  | <u> 2</u> =1 | اگ     |
|-------|-------|--------------|--------|
| اچا   |       |              | روٹھنا |
| باتحل | S     | <u>ڪ</u>     | ہار    |
| ر کی  | المحا | €° ≅         | كل     |
| ليل   | 5     | د و ت        | 07     |
|       |       |              |        |

ای مضمون کوایک دوسرے شاعر نے نظر نگ سے بائد ھا ہے۔

دندگی یونہی بہت کی ہوت کے لئے

روٹھ کر وقت گوانے کی ضرورت کیا ہے

#### مؤراتو ل سل ورول والى صفات

معزز سامعین ، از دوا جی زندگی کے بارے میں ہمارامشرقی معاشرہ آئے بھی المحدللہ بہت پرسکون ہے۔ بعض مشرقی لڑکیاں تواس قدر پاکدامن ہوتی ہیں کہان میں مشاف ہونی ہیں مشاف ہونی ہیں مشاف ہونی ہیں مشاف ہونی ہیں مشاف ہونے فاوندوں کی عاشق اور قاصرات الطوف لیحنی فیرمردوں کی طرف ماکل نہ ہونے والیاں۔ بیاسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آئے بھی بعض ایس معصوم جوانیاں ہوتی ہیں جوا پنے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو ابنے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو ابنے گھر سے قدم نکالتی مواکن ہیں جوا کی ایس بھی ہوتی ہیں کہ فاوند کا ایس کے دلوں میں کسی فیرمرد کا دخل نہیں ہوا کرتا ۔ گئی ایس بھی ہوتی ہیں کہ فاوند کا خاو فوٹ ہو جوانے اس کی تو بہار خزاں میں تبدیل ہوگی گریڈزاں کے موسم ہیں گئی ایس کے جوانے اس کی تو بہار خزاں میں تبدیل ہوگی گریڈزاں کے موسم ہیں گئی ایس کے بیارا پنی پوری نے جھوٹے معصوم ہیک کور چھیا کرا پنی

۔ چن کا رنگ گو تو نے سراسر اے فراں بدلا نے ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا

الوكاواقد

علاء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہوئی بہت خوبصورت تھی جب کہ فاوند بہت بدصورت اور شکل کا انو کھا تھا ، رنگ کا کالا تھا۔ بہر حال زندگی گزررہی تھی ، نیک معاشرے میں زندگیاں گزرجایا کرتی ہیں۔ایک موقع پر خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا تو مسکرایا خوش ہوا۔ بیوی دیکھ کر کہنے گی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔اس نے پوچھا یہ آ پ کو کھے ہیں خوش ہوتے میں شکر ادا کرتے ہیں اور جب میں آ پ کو دیکھی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا محم ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہیں اور جب میں آ پ کو دیکھی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا محم ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہیں اور جب میں آ پ کو دیکھی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا محم ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہیں اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔

فاوندكى وْمەدارى

ہمارا یہ تجربہ ہے۔ کہ ہمارے اس مسلمانوں کے ماحول میں نیاوے فیصد مسلمان بچیاں شادی کے وقت جب رخصت ہوتی ہیں۔ توان کے دل کی یہ نیت ہوتی ہے۔ کہ میں نے آج جا کراپنا گھر بسانا ہے۔ نیانو نے فیصد بچیاں گھر بسانے کی نیت سے رخصت ہوتی ہیں۔ آگے فاوند پر شخصر ہے اگراس نے صحیح برتاؤ کیا تو گھر آباد ہوجائے گا۔ اگراس نے صادند پر شخصر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ہوئی کیا گھر برباد ہوجائے گا۔ تو گھر کی بنیاد یہ فاوند پر شخصر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ہوی کورکھتا ہے۔ بیوی تو آئی ہی ای نیت کے ساتھ ہے کہ میں نے توا بنا گھر بسانا ہے۔ آخر کاراس نے ماں کو کیوں چھوڑا۔ بہن بھا بیکوں کو کیوں چھوڑا

اپ وطن کو کیوں چھوڑا۔ اپ گھر کو کیوں چھوڑا سب بھھائ گئے کہ ایک بندے
کی خاطر کہ میں جاؤں گی تو اس کا گھر بساؤں گی۔ جو نِگی اتی قربانیاں دے کئی
ہے۔ وہ اس سے زیادہ بھی قربان کر کئی ہے۔ گراس کو خاوند سے محبت کئی چاہیے۔
پیار ملٹا چاہیے۔ اچھے اخلاق ملنے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خاوند کا برتاؤا چھا ہوگھر اچھا بن جاتا ہے۔ خاوند کا برتاؤ برا ہو گھر بربا د ہو جاتا ہے۔ ای لئے کسی نے جیب بات کہی

House is build by hand but home is build by heart

جب النيني برُجاتى بين - مكان بن جايا كرتے بين اليكن جب دل برُجاتے بين - كر آباد ہو جايا كرتے ہيں -

تو خاوند کو چاہیے بیوی کو جو گھر لے کے آیا اب دل کو جوڑے اور اپنے گھر کو آباد کرے۔ دیکھنے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رحش ہوتی ہے۔

الله رب العزت جميل خوشگوار از دوا جي زندگي گرارنے کي تو پٽي نھيب فرمائے آھين۔

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

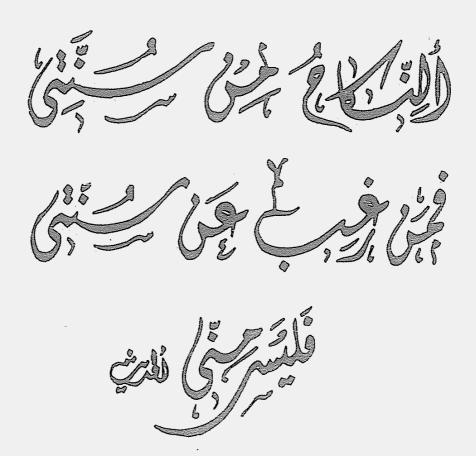

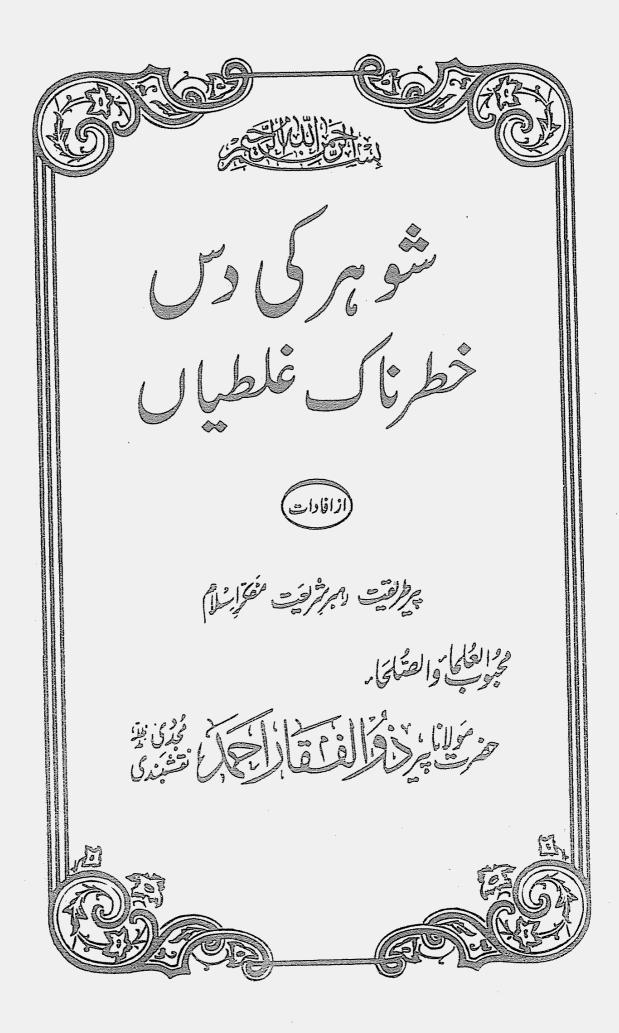

# سوير كي دى خطرناك غلطيال

التحمد للله و سلام على عباد ه الذين اصطفى اما بعد!
فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥
بسم الله الرحمن الرحيم ٥
و من اينه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون. ٥
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ و سلام على المرسلين ٥
والحمد لله رب العالمين ٥

اللهم صل على سيدنا محمد و على أل سيدنا محمد و بارك وسلم

#### آج کاعوال

ہماری آج کی گفتگو کاعنوان ہے کہ ایک شوہر کو گھریش اپنی بیوی کے ساتھ کی طرح رہنا چاہیے کہ ان کی زندگی سکون اور راحت سے بھر پور ہواور ان کا گھر فوشیوں کا گہوارہ بن جائے ۔ گھر آباد کرنے کے لئے چکھ اصول وضوابط ہوتے ہیں۔ اگر ان کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں اور جہاں کوئی اصول بی نہ ہو تو وہ گھر تو جانوروں کا ڈر بہ ہے۔ اسے کوئی آباد گھر نہیں کہے سکتا۔

#### 会(シャントナンルグ)経路路路路路路路路径(61)浴

#### الله المعقور

ارٹاد باری تعالیٰ ہے۔

و من ایت ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موذة و رحمة ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون و الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تبہارے لئے جوڑا بنایا، تاکم آن سے سکون حاصل کر سکو۔ اور تبہارے درمیان مودت ورحمت رکھ دی۔ بیشکران کے شک اس سکون حاصل کر سکو۔ اور تبہارے درمیان مودت ورحمت رکھ دی۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں مقل والوں کیلئے ا

يركون زندگي كيد؟

شادی کے ذریعے پرسکون زندگی کیے حاصل ہوتی ہے اس کے لئے قرآن مجیر میں دوالفاظ استعال ہوئے۔



#### وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَّرَحُمَة

ا-متعال كمايه

اوراس نے تہمارے درمیان مودت اور رحمت رکودی گئی۔
مودت کہتے ہیں آپس کے پیار کوجس میں دوئی کا انداز زیادہ ہو۔ اور واقعی شادی شدہ زندگی میں دوجے ہوتے ہیں۔ ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھا پے کا حصہ بڑائی میں دوجے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑ جھڑ بھی ہیٹھتے ہیں تو جسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ چھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ پھرا کھے ہوتے ہیں۔ وہنی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ چھ وقت بعد ایک دوسرے کے ساتھ پھرا کھے ہوں۔ تو ہیں۔ دونوں کو جنسی خواہش مجور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ استھالی کے اندر تو جنسی شش دونوں کو اکٹھ ارکھتی ہے۔ اس لئے اس شعوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی شش دونوں کو اکٹھ ارکھتی ہے۔ اس لئے اس جیس مودت کا لفظ استعال کیا۔ لین دونوں میں دوئی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت میاں کو بیوی کی ضرور سے نہیں ہوتی اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت میاں کو بیوی کی ضرور سے نہیں ہوتی اور جب کا گھڑ در ہو جاتا ہے۔ یا پھر جب انسان کی شرور سے نہیں ہوتی۔ وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ یا پھر باکل ثم ہو جاتا ہے۔ جوڑ کے رکھنے والا وہ جوجنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب

رحمت ہے مراد دوسرے کے اوپر شفقت کا ہونا، ترس کھانا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری بیوی نے جوانی تمہاری خاطر لٹادی، اب وہ بڑھیا ہو
پچی ہے، اگر چہ اب تمہاری ضرورت کے قابل نہیں لیکن اتنا عرصہ تمہاری وہ
ضدمت کر پچی آ خراس کا بھی تو اس کو کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اس لئے قرآن مجید نے
رحمت کا لفظ استعال کیا۔ چنا نچہ بڑھا ہے میں خاوند کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس لڑی
نے اپنی جوانی میرے نام پر گزاردی، میرے بچوں کی تربیت میں گزاردی، میری

د ونوں میاں بیوی کیے ل کرزندگی گزاریں گے۔ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز

و کھنے ، بلاغت و کھنے ، قرآن مجید کا اعجاز و کھنے کہ اس کے لئے رحمت کا لفظ

فادمہ بن کر جوانی گزار دی ، اب وہ بڑھا ہے جی اگر بیار جی ہے، ہڑیوں کا دھانچہ بھی ہے، ہو جیسی کیسی ہے اب اس Cradit کر تق ) آیا تو بنیا ہے کہ اب جھے اس کوا ہے ہے دور نہیں کریا۔ اس جھے اس کوا ہے ہے دور نہیں کریا۔ اس طرح بیوی بھی سو چے کہ فاوند نے اپنی ساری جوانی میر ہے اور بچوں کے لئے گزار دی۔ اب یہ بیار یوں کا مجموعہ بن گیا۔ جھے اس کی فدمت اس لئے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے بھی جوہ بن گیا۔ جھے اس کی فدمت اس لئے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے بھی جوہ بن گیا۔ جھے اس کی فدمت اس لئے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے بھی موجب دی بیار دیا شفقت دی لہذا یہ رحمت اور ترس کا پہلوا یک دوسر ہے پرغالب ہوگا تو پھر بڑھا ہے جس بھی دونوں کوآئیں بیل مجبت ہو گی ۔ بڑھا ہے جس انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے۔ بڑھا ہے جس ذرا جلد بازی طبیعت میں آجاتی ہے اور فصہ زیا دہ ہو جاتا ہے لیکن جب ایک دوسر ہے بازی طبیعت کے اور پر دمت اور شفقت کا معا ملہ غالب ہوگا تو پھرا یک دوسر ہے کی غلطیوں سے درگر درکرنا آسان ہوگا۔

دین اسلام کاحس دیکے کہ از دوا جی زندگی میں دولفظ استعال کئے۔ مود ہے کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق بڑھا ہے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بہر حال جمیس جا ہے کہ بم اسلامی تعلیمات کواپنے لئے مشعل راہ بنا کیں اور دنیا و آخر ہے میں سکون پاکیں۔

# يوى كى تين بنيادى شرورتى

خاوند حفزات کو سے بات اچھ طرح ذبهن نشین کر لبنی چاہے کہ دنیا کی ہر محورت کواپنی از دوا جی زندگی میں تین چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ کویا دہ تین چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔

#### 经过多的的的的的的的的的的的的

#### (Protection) bis (1)

کی ڈیمانڈاس کی Protection (تحفظ) ہے۔ وہ شوہر کی خاطر گھریار چوڑ کر آئی ہے۔ اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے Protection (تحفظ) چاہے۔ اپنی جان کا تحفظ ، اپنی جنظ ، اپنے ایمان کا تحفظ چاہے۔

تخفظ کیلئے پہلی بات تو ہے کہ اس کیلئے سر چھپانے کی کوئی ایک جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر ٹیں اپنے بچوں کے ساتھ تحفوظ رہ سکے۔ اس کا خاوند اس کی تفاظت کر سکے۔ بیراس کا فطری تقاضہ ہے۔ اگر خاوند کی ایک جگہ بیوی کور کے کہ وہ عدم تحفظ کے احماس کا شکاررہے تو پھر گھر آ با دنہیں ہوسکتا۔

پینک نمیں دے گا۔ جب خاوند کو بیوی یوں محسوس کرے گی کہ یہ میرا سہارا ہے،
میری زندگی کا سامیہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان کی جیست عطا کر دی اور
ایک خاوند کے گھر کی جیست عطا کر دی، میں دو چیق میں رہتی ہوں، مجھے اب فکر
کی کیا ضرورت ہے ۔ کورت کے اندر سے Fear of unknown (انجانا فون ) نگل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا میر ہے مستقبل کا کیا ہے گا، کورت کے ذہن میں یہ مسکون ہوجاتی ہے۔

تو سب سے چہی چیز از دوا تی زندگی میں عورت کو Protection کو سب سے چہی چیز از دوا تی زندگی میں عورت کو سب کے پیر ولیکھن اس (تحفظ) کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خاوند کو چاہیے کہ یہ پرولیکھن اس کو Provide (فراہم) کرے۔

#### (Attention) عُوْرِ (۲)

المینش کا بیمطلب نہیں ہے کہ گھر آ کروفت تو گزار لیا مگر سارا وفت لڑتے

بے سکون کر دینا ہوتا ہے۔المینش سے مراد سے کہ دوسرے کو توجہ طے۔اس کو (اطمینان) کے۔ ہرطرح کی Satisfaction (اطمینان) Satisfaction Sexual اظل في اطمينان مي اور Moral Satisfaction Satisfaction (چنی اطمینان) جی کے ۔ تو یہ چیز اس کو Attention توجہ دیے سے ماس ہوگ تکل جائے کہ فاوند سرے یاس آیا۔ زندگی کی تی باشی بوتی ہیں جواس نے ایخ فاوند ہے کن ہوتی ہیں۔ فاوند تو بھی وفتر میں معروف، کی ایخ برنس شی معروف اور و ہاں سے جب والی آتا ہے۔ تو بیوی يَكِارِي نَا آئي با تَي بولَ بِي جَوَاوند كِالله S..are ال یہ میاں اگر کھانا کھا کر سوجائے گا اور بیوی ہے بات بھی نہیں کر ہے گا۔ تو پھراس کو وہ Moral Support اخلاقی مدہ کیا سے ملے گی۔ تو کویا بیمورل چورٹ بی فاوند نے اکو فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اس کو عاوند (ساقبھ) کرنے کا موقع ملنا جاہیے۔ وہ اپنے دل کا د کھ اور سکھ بتا سکے۔ وہ اپنی ہر ضرورت برایخ میاں کے ساتھ تباولہ و خیال کر سکے۔اس کو کہتے ہیں خاوند کی المینش اس کول جانا۔

ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ میاں باہر ہے آیا اور بیوی اس کے لئے بی سنوری اور گھر کو صاف ہے اگر کے کھانا تیار کر کے بیٹی ہے کہ خاوند آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ خاوند صاحب آپ کی برنس کے معاطے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لئے کہ کھانے کی ضرورت نہیں میں تو بس موؤں گا۔ سوچئے کہ پھر اس بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر خاوند بیوی پر توجہ ندوں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر خاوند بیوی پر توجہ ندوں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر خاوند بیوی پر توجہ ندوے ، ساس سرچتنا مرضی اس پر قربان ہوتے پھریں ، اس کی ندیں اس کے ندیں اس کی ندیں اس کے

عِنْے مرضی کن گاتی پھریں۔ یوی کو بھی سکون نہیں ٹل سکتا۔ وہ بھیشہ پریشان رہے گی۔اس لئے کہاں کو خاوند کی توجہ نہیں ملتی۔

کنٹی مرتبہ دیکھا۔ کہ اپنوں ٹی ہی رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ بیری اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے سب لوگ اس کے ساتھ انتھے ہوئے ہیں۔ گراس کا میاں کی بری عاوت ٹی گرفتار ہوتا ہے۔ ہوئی بھی نہیں ہوتا چنے پالے نے کے چکر ٹیں ہوتا ہے۔ اس کی کورٹ کو بھی سکون کو جھوڑ کے آئی۔ اس لئے کہ جس کی خاطر وہ گھر چھوڑ کے آئی۔ اب وہی اس کو تجہ سکون ملے گا۔ تو بیراس کی شری اب وہی اس کو تجہ سکون ملے گا۔ تو بیراس کی شری فرورٹ ہے اور ڈیما ٹٹر ہے۔ اور بیر خاوند کی ذمہ داریب کہ وہ بیری کو سے ساتھ کر اس کے ساتھ کر میں کی ساتھ کر اس کے ساتھ کر اس سے۔ اپناوقت اس کے ساتھ کر ارسے۔

# (Apprecitaion) وصلافزالی(۳)

اورایک شیری چیز کہ یوی چاہتی ہے کہ جب میں فاوند کے لئے ہر چیز کی موال قرار کی ہوں تو میر بے مطابق ہرکام کو پورا کرتی ہوں تو میر بے اچھکام پر مجھے ٹاباش کئی چاہیے، تعریف ہوئی چاہیے اور میری قدر ہوئی چاہیے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور فاوند اس کی پروا ہی نہ کرے اور وہ جب بیوی اچھے کام کرے اور فاوند اس کی پروا ہی نہ کرے اور وہ کا کے کوئی اس کون کے گار کوئی ایک نے کہاں سکون کے گار کوئی اس نے تو بیوی کو کہاں سکون کے گار کوئی اس نے تو بیوی کی کہاں سکون کے گار کوئی اس نے تو بیوی کی کہاں کوئی کا جس کا جس کی خاطر اچھے اچھے کی اس کی فاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے ۔ یہ کھا تو لیتا ہے گرکوئی ایک بات اس کی خاطر سے اس کو Encouragement (حوصلہ افزائی) ہو ۔ یا جس سے اس کو Words of satisfaction

#### 金色 经金额金额金额金额金额金额 (1000)

مرون ہیں مات اس کئے کہ Appericiation ( توریف ) انسان کی فطرت کے اسان کی فطرت کے اسان کی فطرت کے اس کئے کہ Appericiation ( تعریف ) انسان کی فطرت ہے ۔ ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چا ہتا ہے کہ میر ہے اچھا کام کو اچھا کہا جائے ۔ اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے تو اس کا دل ٹو ٹتا ہے ۔ اس لئے کہ یہ فطری تقاضا ہے ۔ فاوند کو اپنی ہوئی کو یہ تینوں بنیا دی چیزیں فراہم کرنی چا ہمیں ۔ مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا ۔ اس لئے خاوندوں کی طرف سے کوتا ہیاں ہوتی ہیں ۔ غلطیاں ہوتی ہیں ۔ فلطیاں ہوتی ہیں ۔

# شُو ہروں کی دس خطر ٹاک غلطیاں

آج کی اس محفل میں چونکہ خاوند کے عنوان پر بتانا ہے کہ خاوند کو گھر میں کیے رہنا چا ہے۔ اس لئے ابتدا میں دس ایس خطرنا کے غلطیاں بتا دیتے ہیں جوا کٹر و بیشتر خاوند حضرات کر لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ خاوند حضرات تک اگر اس عاجز کی آواز پنچے تو اس کو توجہ سے سنیں ۔ دل کے کا نوں سے سنیں ۔ اور ان باتوں کو اپنے بلے باندھ کیں ۔

# (۱) پیوی کونظراندازکریا

پہلی غلطی جوعموماً آج کل خاوند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کونظر انداز کرتے ہیں۔ بیوی کو وقت نہیں دیتے ۔ محفل میں بیٹیس کے تو اور لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیاں نہیں دیں گے۔ اگر رشتہ داروں کی عور تیں آگئیں تو ان کے ساتھ بڑی خوتی سے باتیں کریں گے مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں۔ اوّل تو گھر بیں آتے ہی دیر سے ہیں ، اگر آبھی جاتے ہیں تو ادھرادھر کے کاموں میں مھروف رہتے ہیں۔ یا در کھئے اپنی بیوی کی تاہ تا تا (نظرانداز) کا موں میں مھروف رہتے ہیں۔ یا در کھئے اپنی بیوی کی تاہ تا تا (نظرانداز)

کرنا بہت بڑی فلطی ہے۔ اس کے بارے میں کتنی ہی حکامیتیں اور داستانیں معاشرے میں دکھیے اور سننے کولئی ہیں۔خاوندیہ سمجھتا ہے کہ بیرتو اب ہے ہی بیوی اب اس کوتوجہ دینے کی یا محبت دینے کی کیا ضرورت ہے۔

لطیفہ مشہور ہے کہ خاوند بیٹھا کئی گھنٹوں سے کتاب کا مطالعہ کررہا تھا۔ بیوی بیچاری آگے پیچھے طواف کرتی پھررہی تھی کہ بھی تو ہماری طرف بھی محبت کی نظرا تھا کردیکھیں گے۔ مگرخاوند کو کام سے فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ جب اس نے ویکھا کہ اب تو سونے کا وقت بالکل ہی قریب آگیا اور اس کی تو آ تکھیں ہی بند ہور ہی ہیں تو بیوی قریب آگیا اور اس کی تو آ تکھیں ہی بند ہور ہی ہیں تو بیوی قریب آئی اور آکر کہنے گئی کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی۔ اشنے گھنے آپ بیوی قریب آئی اور آکر کہنے گئی کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی۔ اشنے گھنے آپ بھی جھے بھی بیٹھ کر ویکھتے رہتے۔ اب خاوند نے بیوی کی طرف ویکھا اور کہنے لگا ہاں مہمیں تو کوئی ڈائری ہونا چا ہے تھا تا کہ ہرسال میں ڈائری کو بدل لیا کرتا۔

اگرخاوندگی سوچ ایسی ہوگی تو سوچ کہ بیوی کو کہاں سکون طے گا۔ خاونداگر دوسروں کے ساتھ محبت و بیار سے باشیں کرتا ہے تو بیوی تو ان سے بھی محبت کی باشیں کرنی مستحق ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اس سے بھی محبت کی باشیں کرنی چاہیئیں۔ بلکہ ایک کافر نے اپنے ماحول کے حساب سے یہ بات کہی کہ''جس بیار کی نظر سے خاوندا پنے ہمسائے کی لڑکی کی طرف دیکھ لیتا ہے اگر اس نظر سے ایک کی نظر سے خاوندا پنے ہمسائے کی لڑکی کی طرف دیکھ لیتا ہے اگر اس نظر سے ایک بیوی کو باراپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے اگر اس نظر سے ایک بیوی کو کھر لیور توجہ دیے۔ اس کو محسوس کروائے کہ میر نے زوی کی مہت بھی ہواور میر سے دل میں تہما را بڑا مقام ہے۔ اس طرح بیوی کو Satisfaction کی بہت بھی ہواور میر سے بعض دفعہ خاوند آپس میں بیٹھ کر باشیں کرتے ہیں کہ جی میں نے بھی بیوی کو ویلیو ہی نہیں دی۔ وہ پر لے در ہے کے بے دقو ف ہوتے ہیں۔ ان کو شریعت کا پنہ ویلیو ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ شریعت کی ہوا ہی نہیں گئی ہوتی۔ اس لئے وہ اپنے منہ سے منہ سے دیکھی ہوتا۔ اس لئے وہ اپنے منہ سے منہ سے منہ سے منہ سے منہ سے منہ سے کہ مشریعت کی ہوا ہی نہیں گئی ہوتی۔ اس لئے وہ اپنے منہ سے منہ

#### 鐵江花路路路路路路路路路路路路路路路下以产上了到10世路

کہتے ہیں کہ جم تواٹی بیوی کونظرانداز کرتے ہیں۔

CFJJB (7)

دوس ی خطرناک خلطی پیرکتے ہیں کہ بیوی کے سریر ہروقت طلاق والی ملوار لڑکا نے رکھتے ہیں۔ ذرای کوئی بات ہوئی، شن تہمیں فیصلہ دے دوں گا ..... شن تهمين كر پهنچا دول كا ..... ين تهمين چوڙ دول كا ..... تم كيا جمحتي مو مجھ كار شے ملتے ہیں ..... یا در کھنا جس خاوندنے ہوی کے سر پرطلاق والی تکوار لٹکا دی اب اس یوی کو کی Satisfaction (اطمینان ) نمین ہو کئی۔ خاوند تو ایک و فعہ کہہ کر چلا کیا کہ پیل تہمیں طلاق دے دوں گالیکن وہ پیٹیں سو چٹا کہ بیوی کے ذہمی کے اندر کیا طوفان ﷺ گیا۔اس کوتو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر ہے بندہ کھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا نے گا کیا؟ اب وہ کیا كرتى ہے ياتو پھر والدين سے اين كوئى شرط اور كى كر ليتى ہے۔ ان كواينى ہر ہر بات میں راز وار بنائی ہے تا کہ اگر جھے فاوند بھی وصادے دے تو کم از کم میں ایے ماں باپ کے یاں تو یکی جاؤں ۔ کیونکہ اب اس کو Sence Of Protection (احماس تحفظ ) نہیں رہا۔ بھی وہ یہ سویتی ہے کہ اگر خاوند کھے چیوڑ دے تو میں کیا کروں گی۔ وہ سوچتی ہے کہ اچھا میں جاب کرلوں گی۔ ماٹ بان ے گر تو جانبیں متی ۔ اس لئے جھے ایٹ آپ کوسٹھالنا ہے۔ لہذااب اس کے ذہن میں شیطان الی سیری باتیں ڈالے گاکہ تم اس طرح اینے آپ کاSupport (سہارا) دے لینااورتم اپناتعلق فلاں سے بھی رکھو۔

كنا بهول كاوروازه

ام نے تو یے جرباک جولوگ بات بات ہے ہیں کہ جمہیں طلاق دے

给(17)多级的的的的的的的的的的。 وی کے ان کی پیریاں اگرویندار نہ ہوں تو وہ دوس سے مردوں کی چکریش برجاتی یں ۔ ال کو گل Stand b کور پر کی یں ۔ گران کے ذائن يں گناہ گناہ ہیں رہتا۔ شیطان ان کوسکھا تا ہے کہ بیرخاوند تو پیچ نہیں کہ بیس چیوڑ دے اور مال باپ کے گھر جا کے تو تونے پیٹھنا نہیں ، للبذا اب کمی اور کوسٹینڈ ہائی ركنا چاہے۔للذايكرت اپنے فاوند ككر رہے ہوئے كى ندكى سے اپناتعلق ال در بے ش رکتی ہے۔ اگر پی بھے چھوڑے تو کوئی دوسراا پنانے والا ہو۔معلوم ہوا کہ بیالفاظ، Threat (وسی) ایک ہے کہ گورے کے گئا ہوں کا وروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوندوں کوعقل کے ناخن کینے جا ہے اور بیرالفاظ ان کو قطعاً استعال نہیں کرنے جا ہمیں۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے ك سود ي بين - جب تم ات كى دوك اور مطهي كروك تو وه تبهارا كر آباد كرے گی۔ يہ تنتی ہے وقوفی كی بات ہے كہ چھوٹی چھوٹی باتوں ش اس كو كہتے ہیں کے شی تھیں کا اور کا کے دوں گا۔ میں تھیں گر پہنچا کے آؤں گا، ہاں میں من ماں باب کے گری ہے وں گا۔اس سے یہ وتا ہے کہ گورت کے ذہن یں Fear of unknown (انجانا ما فوف)رہا ہے۔ لہذا وہ خاوند کے ماتھ بھی وفا دارٹیس رہتی۔ خاوندٹیس بھتا کہ طلاق کا لفظ محرت کے لئے بچلی کی طرح ہوتا ہے۔لہٰڈ ااس لفظ کو بھی استعال نہیں کرنا جا ہے۔

٥١٤٤ ١٤٠١

ہمارے تر بے ش ایک بات آئی۔ ایک میاں بیوی تے۔ میاں صاحب نے ایک ایک ایک میاں بیوی تے۔ میاں صاحب نے ایک ایک ایک ایک باور ان کی بیوی نے ایک ایک ایل ایل ایل ایک بیا ہوا تھا۔ ووٹوں نیک و بیرار تے۔ جوان العمر تے۔ مگر دوٹوں کے گھریس کھٹ بٹ رہتی تھی۔ کوئی پرسکون زندگی نہیں تھی۔ شادی کوسات سال گزر کئے۔

سات سالوں میں کوئی سکون کا دن شایدانہوں نے گز ارا ہوگا۔ چنانچہ جب دونوں سلسلے میں داخل ہوئے تو دونوں نے اپنی اپنی طرف سے پیر بات پہنچائی۔ ہیوی نے علیحدہ خط میں کھی خاوندنے علیحدہ بیٹھ کر بات کی کہ ہم آپیں میں کوئی سیٹ نہیں ہو یائے۔اگرچہ لکھے پڑھے ہیں اور دیندار ہیں۔لیکن لگتا ہے کہ ہماری گاڑی کمی نہیں چلے گی۔ اس عاجزنے ذرا دونوں سے بات معلوم کی تو پہ چلا کہ میاں صاحب کی عادت تھی کہ ذرائے غصے ہیں آ کر کہہ دیتے ہیں Educated ہوں، یروفیسر ہوں ،اگرتم میری بات نہیں مانو گی تو میں تہمیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی وجہ سے عورت کے اندر Insecurity عدم تحفظ کا احساس) پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ بھی پھرمیاں کے ساتھ جھڑا کرتی تھی۔ جب اس عاجز نے Diagnose تشخیص کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان اصل مرض ہے ہے۔ ایک مرتبہ دونوں کو بلایا۔ بیوی بردے ش آئی۔ خاوند جی آیا۔ خاوند اور بیوی کو بٹھا کرکہا۔آپ دونوں کی خوشیوں کاحل اس عاجز کے یاس موجود ہے۔وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے خاوند سے کہا کہ میں حل آپ کو بتا تا ہوں مگر وعدہ کرو کہاں کو پورا کرو گے۔ مجھے امیرے کہ اس کے بعد تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بن گی۔ وہ پڑے چران ہو گئے کہ ایبا کون ساحل ہے۔ میں نے خاوند سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کروتم اپنی بیوی کوطلاق نہیں دو کے جب تک کہتم جھے سے مشورہ نہیں کرلو گے اور میں بھی ہاں نہ کر دوں۔ خاوند نے جب پیروعدہ کرلیا اب بیوی کو Protection مل گئی۔ سیکورٹی مل گئی۔ چنانچہ جب واپس گئے تو اس کے بعد مجھی ان کے درمیان دوبارہ جھٹرانہیں ہوا۔ اس کئے کہ بیوی کو اب یقین ہو گیا کہ حضرت صاحب سے میرے خاوندنے وعدہ کرلیا اس لئے اب پیرطلاق مجھے نہیں دیے سکتا۔لہٰذاابِ اس کوزندگی کا سکون نصیب ہو گیا۔

### 量(小沙心水) 路路路路路路路路路路径73)

### طلاق....ایک ناپندیده چیز

ویے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا!ان میں سب سے ناپندیدہ چیز طلاق ہے۔ شریعت نے اس کو پندنہیں کیا۔ ہاں ضرورت اور موقع کے مناسب بھی ضرورت پڑجاتی ہے کہ طلاق ہی کی کے مسئلے کاحل ہوتا ہے تو اس لئے شریعت نے جائز تو کہددیا مراس کو پندنہیں کیا۔ لہذا فاوندوں کو چا ہے کہ طلاق کا لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں۔

### طلاق سے کیلے

ہاں مماکل ہوتے ہیں پراہم ہوتے ہیں۔ان کے اور بھی جائز طریقے ہیں۔
سمجھانے کے۔ایک طلاق تو اللہ نے سمجھانے کے لئے نہیں بنایا۔لہذا ہمیں چاہیے
کہاں کے سمجھانے کا کوئی دوسراطریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

قرآن مجید میں نے بوی کی غلطی براس کی تعزیر کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلی بات سمجھائی کہ تم اس سے بولنا بند کروولینی بولنا کم کرلو۔ جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تنہیں منائے گی ، غلطی سے ہٹ آئے گی۔ اور اگریہ جی نہیں تو پھر۔ وَ اللّٰهُ جُووُ هُنَ فِی الْمُضَاجِع ۔ پھر تنہیں چاہیے کہ تم اس سے بستر جدا کرلو۔ تو وہ پھر سمجھ جائے گی کہ میاں جھ سے واقعی ناراض ہے۔ اب جب آئی با تیں بتائی گئیں تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ کہ واور طریقے ہیں بہلے ان کو کیا جائے۔

حتیٰ کہ وہ کوئی تخت غلطی گناہ بھی کر بیٹھی ہے تو نثر بعت کہتی ہے کہ اس کے بعد اگرتم اس کو مارنا بھی چا ہوتو نثر بعت تہمیں تھوڑی کی اجازت ویتی ہے۔ گراس کی بھی صدود وقیود ہیں اور پیرعام بات میں نہیں کہ نمک تیز ہوتو ہاتھ اٹھالیا۔ بیراس المنظمة المنظم مؤرت کے لئے ہے جوا خلاقی خلطی کر پیٹے اس پر مرد کو مکم دیا گیا کہ پہلے تم اس سے ناران بو، ده تعیل مائے، پر کی نیل کی تو بسر بدا کراد۔ پر کی نیل کی اب ذرائير الله والله دو الريث يالان برا ينس لا عدايك صاحب كَنْ لِلَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ يَوِي كُومَارِنْ كَاحْم بِ - يُسْ نْهَ اسْ سِهَاكُه مارنے كا علم تؤ ہے مگر كس صورت حال يسب ؟ كہنے لگا، ہاں اگر كو بَى وہ اخلاقی غلطى كر لے پھر مارنے کا عمم ہے۔ ٹس نے کہا آپ کیا جائے ہیں کہ وہ اخلاقی علطی کر کے آئے تواب فاوند کو جا ہے کہ اس کو طوہ کلائے کہ بال تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یں تہیں آئی کر کا کر کھلاتا ہوں۔اس کا توس کی ہے کہ جب مجانے سے بھی المیں کھ آری تو پھرایک وقت الیا آتا ہے کہ لاتوں کے بحوت باتوں سے نہیں مانا كرتے۔ال لئے شرایعت نے پھرال کو علاج كے طورير بيركڑوى دوا پلانے كا حكم ویا۔ مگراس دوران ٹیں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں آیا قرآن یا ک. کی آیت ٹیں۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی پہ جا ہتی ہے کہ مسائل کاعل ڈھونڈ ا جائے۔ مگر طلاق حل

اللان المحاطرية

اور اگر فدانخواستہ بھی طلاق کی نوبت آئی پٹنچے تو اس کا بھی ایک طریقہ مشریعت کہتی ہے کہتم اپنوں میں سے دو مشریعت کہتی ہے کہتم اپنوں میں سے دو بندے بلاؤان کے بھی دو بندے بلاؤ۔ وہ آپس میں بیٹے کرمشورہ کریں۔ وہ طلاق سے پہلے فریقین میں میلے مفائی کی حتی الوسع کوشش کریں۔ جب سب بھے لیس کہ سکے کی کوئی صورت نہیں تو پھر تھم ہے کہ اجھے طریقے سے بیوی کوفارغ کردیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق سے بیاج کی مشورے کورکھا گیا۔ طلاق تو سب سے آخری چیز معلوم ہوا کہ طلاق سب سے آخری چیز

ق خاوندلوگ ہے بہت بڑی کوتا ہی کر لیتے ہیں۔ان کو پیتے ہی نہیں ہوتا۔ کہ ہے لفظ کورے کے ذہن میں کتا انقلاب بر پاکر دیتا ہے۔اس کے ذہن میں منافقت پیرا کر دیتا ہے۔ اس کی شخصیت کو توڑ کر دو میں بدل دیتا ہے۔ Split پیرا کر دیتا ہے۔ اس کی شخصیت ) بن جاتی ہے۔ طلاق کا تام من کر اس کے دماغ میں شیطان کی دوسرے نمیر محرم مرد کا تعلق ڈال دیتا ہے اور گنا ہوں کے دروازے کیل جاتے ہیں۔وہ گھر کسی اور کا بسارہی ہوتی ہے مگر دل میں کی اور کو بسارہی ہوتی ہے مگر دل میں کی اور کو بسارہی ہوتی ہے۔ لہذا ذاوندوں کو جا ہے کہ وہ طلاق کی دھی بھی نہویں۔

## (4) (6/19/19)

تیری خطرناک غلطی سے کہ خاوند ہر وفت یوی کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم تا اس کی دھمی استی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ سے دوسی شادی کی دھمی دھیا دوسین کی استرورت ہوتی ہے۔ گوشر بعت نے مردکواجازت دی ہے کہ وہ چار شادیاں کرسکتا ہے۔ لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے بورے کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمی دی جائے۔ یا سوکن لانے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمی دی جائے۔ یا سوکن لانے کی دھمی دی جائے۔ یوال کی دی جائے۔ اور اپنی کی دھمی کی بیشانی بیدا کی جائے اور اپنی دی گئی میں بھی پر بیشانی بیدا کی جائے اور اپنی دی گئی میں بھی پر بیشانی بیدا کی جائے اور اپنی

#### 鐵之行送路路路路路路路路路路路路路路路路路路

### عدل كرنا آسان كام نيس

یا در کھنا دو ہو یوں کے درمیان عدل دانساف کرنا پرانسان کے او پرفرض ہوتا ہے۔ اور پرعدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ۔ سنے قرآن مجیداس پر گواہی دے رہا ہے۔ ارشا دفر مایاولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولوا حوصتم ۔ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوجا وَ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھر کی پن کیوں نہ ہوجا وَ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھر کی پن کیوں نہ ہوجا وَ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھر کی پن کیوں نہ ہوجا وَ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھر کی پن کیوں نہ ہوجا وَ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھر کی پر ایس کے درمیان انساف نہ ہوتا ہو جو لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیے جاؤ گے۔ اس لئے حدیث پاک ٹین آیا ہے کہ جس بندے کی دو ہویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انساف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالح زدہ ہوں اور وہ ان کے درمیان انساف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالح زدہ ہوگی کہ بین نے اپنی ہولیاں کو شراک کی انساف کی ۔ تو جب اتنا انساف ہم کر ہی نہیں ہوتی ۔ تو ہو باتنا انساف ہم کر ہی نہیں ہوتی ۔ تو ہو ہاتی ہو ہی کی یا شہیں ہوتی ۔ تو ہو ہی تا ہانساف ہم کر ہی نہیں ہوتی ۔ تو ہو ہی تا ہوں کی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا دوسری شادی کوئی چھوٹی می بات نہیں ہوتی ۔ تو ایک دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔

### دوسرى شادى كاخيال كيے نكلا

اس عاجزنے امریکہ کی ایک کمیوٹی میں بعض ہو یوں کی طرف سے یہ باتیں سین کہ خاوندہ م پر توبہ ہیں دیے۔ ان کوخوب سے خوب ترکی تلاش رہتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں تھیں جوسلیلے میں بیعت تھے۔ جب اس عاجزنے کمیوٹی کی طرف سے کئی مورتوں سے یہ بیغام سا اور محسوس کیا تو پھر خاوندوں کی ذرا کلاس کی۔ ان کو بلا کر بٹھایا اور حال احوال یو جھے تو بیتہ ہی چلا کہ اس ماحول میں چونکہ ان کو ہر طرف گوری لڑکیاں ملتی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی ہے تو

#### 经行为的经验的经验的经验的经验的行行的

ذ ہن ای طرف رہتا ہے کہ یہ بیوی تو اتی خوبصورت نہیں ، فلا ل لڑ کی زیادہ خوبصورت ہے،اس کے ساتھ بھی شادی ہو علی ہے۔ تواب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے۔ کریں یا نہ کریں بیاور بات ہے مگر Option (موقع) ان کونظر آر ہا ہوتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو بوری طرح پیار نہیں ویے۔ال عاجزنے ان سب سے کہا کہ آین ذہوں سے آج بے نکال دو کہ م نے دوسری شادی کرنی ہے۔جس سے پہلے کرلی ذرااس کوتو مطمئن کر کے ہمیں وکھا دو۔ جب اس کومطمئن کرو کے تب تمہارے بارے میں اگلی بات سوچیں گے۔ چونکہ بیعت کا تعلق تھا اور اس میں نیک و پیدار اور متقی لوگ تھے، بڑے بڑے عالم لوگ تے، کی بڑے بڑے مافظ تے قاری تے اور دوسرے آفیسر حفرات تے کائی سارا جمح تھا۔ جب سب کوا چھی طرح ہیر بات سمجھائی گئی اور ان سے بیروعدہ لیا گیا كرتم اين موجوده يوى كومطمئن كروكة بجرتم ميرے پاس آنا كداب بميں دوسرى کی ضرورت ہے۔ جب وہ دعدہ کر کے گئے تو ایک ہفتے کے اندروہ خودوا کی آئے اور کہنے لگے حضرت! مجیب بات ہے۔جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا جمیں جہلی ہوی آئی پیاری لگنے لگ گئی کے شکل بھی اچھی گئی ہے، عقل بھی اچھی گئتی ہے ، کام بھی اچھے لگتے ہیں ، گھر کے اندر سکون محسوں ہوتا ہے۔ اب ہم نے سو فیصد نظروں کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی ہے۔

تو بہت بڑی خطر ناک غلطی ہوتی ہے کہ فاونداپی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایک کوسنجال نہیں سکتے اور دوسری کی با تیں کرتے ہیں۔ پرتواپیا ہی ہے کہ ایک آدی ایک من بو جھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جارہی ہے اور چروہ دعوے کہ کہ کہ دایک آدی ایک من اور سر پہاٹھا لوں گا۔ پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی اور تیرا تماشاد نیاد کھے گی۔ بہی حال اس فاوند کا ہوتا ہے۔ لہذا پہ خطر ناک غلطی بھی اور تیرا تماشاد نیاد کھے گی۔ بہی حال اس فاوند کا ہوتا ہے۔ لہذا پہ خطر ناک غلطی بھی

نیس کرنی چاہے۔ یا در کھنا اگر تہیں دوسری بیوی ٹل کتی ہے تو تہماری بیوی کو دوسرا خاوی بھی ٹل سکتا ہے۔ اگر تہمارے Reaction شن آکر بھی تہماری بیوی نے سے جواب دے دیا کہ ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی۔ کیا لڑی کو دوسرا لڑی نیس ٹل سکتا ۔ لہذا ہے بڑی بے وقوئی ہوتی ہے۔ بیوی کو بھی دوسری شادی کی دھی نیس دی جاہد ہے بیری بے وقوئی ہوتی ہے۔ بیوی کو بھی دوسری شادی کی

## 

چى تىلى عام طور پر غاوند حفرات يەكر ليتے ئيں كەاپى يوى كى كى تىلى ي اے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔لوگوں کے سامنے بے مزت کردیتے ہیں اور ڈانٹ، پلا دیتے ہیں۔ ا پ طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ دوسروں کوئی ٹل جاتا ہے کہ دیکو گریس میراکتا کثرول ہے، بہن کے سامنے ہوی کوڈانٹ پلادی۔ مال کے سامنے ہوگ کوہ ان دیا۔ بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن کے کہ ہاں ہمارا میٹا تو بہت كثرول ركمتا ہے كريں ۔ بين كبتى ہے كہ ميرے بھائى كاتو بہت كنٹرول ہے كھر یں۔ یوں وہ اپی ماں بہن کی نظریس بڑے اچھے بن گئے ۔ مگر حقیقاً اپی بیوی کی نظریں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا۔اس لئے کہ ہرایک کی اپ عزت نس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھراس انسان کا ول ٹوٹ جائے گا۔ اور سے چیز گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کولو کوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہوجاتی ہے۔ تو چر مورت تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کوتو عزت نفس کی زیادہ پروا ہوتی ہے۔لپذااس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔اس کونفیحت کرنی ہے تو تنہائی

یں کرواور اگر تعریف کرنی ہے لوگوں کے سانے کرو۔ اس کوزندگی کا اصول بنا لو تھیائی میں دگر بیوی کوجلی کئی بھی شاوو کے بیوی بیچاری برواشت کرلے گی گرلوگوں کے سانے کی ذلت برواشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے بیہ بات ذہن شک رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے بھی بھی اس طرح تفقید کا فشاندند بنائے۔ وہ رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے بھی بھی اس طرح تفقید کا فشاندند بنائے۔ وہ زندگی کی ساتھی کی باتیں کرو گے۔ تہماری اپنی پوزیشن ان دو جو بھی اس قسم کی باتیں کرو کے ۔ تہماری اپنی پوزیشن ان بیٹس ہوجائے گی۔

علاء نے کھا ہے کہ بچے جب تہائی ش کرتا ہاں کو ذیادہ چوٹ گئ ہے دہ اس کے سائے کر جائے۔ اس کو اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے سائے کہ والوگوں کے سائے کے اس کے کہ لوگوں کے سائے کے آدگی چوٹ می کے قورونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کے سائے اس کی کڑھ ٹی بھروح ہوئی ہے۔ وہ درد سے آئیں رور ہا ہوتا می جو تی ہوت کے ۔ اوہ درد سے آئیں رور ہا ہوتا می ۔ اہذا بھی بھی انسان عن شائل کھروج دی نے مورد ہا ہوتا ہے۔ اہذا بھی بھی انسان عن شائل کو مجروح کے د

## وقت دوي

پانچویں خطرناک غلطی عام طور پر فاوند سے کرتے ہیں کہ بیوٹی کو وقت نہیں ویت بیل دی ہیں۔ دات کے باس بیٹے باشی چل رہی ہیں۔ دات کے بارہ ن کے کئے نیند سے جب آ تکھیں پُر ہو گئیں اب کرے بیل آ کروهم سے لیٹ گئے اور بیوی سے بات بھی نہیں ۔ کھ بو چھا بھی نہیں کہ جم جی ہو یا مرتی ہو۔ تہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیار ہو۔ اب ااگر فاوند وقت ہی نہیں وے گا۔ تو صاف ظاہر عہد بہت بڑی خلطی ہے۔ اس کا شرکی نقاضا ہے کہ بیوی کو فاوند کا وقت طے۔

#### 金人的心态的多级的多级的多级的多级的多级的多种的

للزاوق وینا چاہیے۔ پھنو جوانوں یس سے عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی مخل کی فریت بن کر بیٹے جاتے ہیں اور رات کو بارہ ایک بچ گر آنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گر کوا جاڑ بیٹے ہیں اور دوستوں کی مخل کو سنوار بیٹے ہیں۔ تو ہول کی این کا کہ دیا رہ سے این کا مزیا دہ سے زیادہ بوک کو وقت دینا چاہیے۔ کی گر میں آتو جلد کی جاتے ہیں کی مزیادہ سے زیادہ بیٹے رہتے ہیں یا ماں یا با چاہے کی اس بیٹے رہتے ہیں یا ماں یا با چاہی کہ جاس سے افراد خانہ کے پاس بیٹے رہتے ہیں مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹے رہتے ہیں مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے ہیں مگر بیوی کا بنیا دی تی ہے کہ خاوئد

### لجوش نيكو كارم دول كي شكل

گی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ اب میں مراقبے میں جارہا ہوں ، میں ذکر میں جارہا ہوں ، میں خرصاحب کی مخفل میں جارہا ہوں ، میں بیرصاحب کی مخفل میں جارہا ہوں ، مدرسے میں جارہا ہوں یا جارہا ہوں ، مدرسے میں جارہا ہوں یا جارہا ہوں ، مدرسے میں جارہا ہوں یا اپنا گشت کرنے جارہا ہوں ۔ بیرسب لوگ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں گر وقت نہیں وقت نہیں دیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے ۔ بیرنیک لوگ ہوتے ہیں ، متقی پر ہیز گار ہوتے ہیں گین بہت بردی غلطی کر لیتے ہیں ۔ جب بیری کو وقت نہیں دیتے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی بیر موقی ہے۔

ایک مرتبہ امیر المومنین حفزت عمر ﷺ کے دور میں ایک عورت آئی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی۔ اس کے سامنے آکر اس نے اپنے خاوند کی تعریفیں شروع کردیں کہنے گئی کہ میر اخاوند بڑا نیک ہے۔ بہت اچھا ہے سارادن

روز ہر رکتا ہے ساری رات عباوت کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے میں وقت گزار دیتا ہے۔اور پہ کہ کروہ چیے ہوگئ۔ حشرت محری پڑے جران ہوئے کہ ہے گورت اپنے خاوند کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیم بعد پھر پوچھا تو کیوں آئی اس نے پھر کہا میرا خاوند پڑا نیک ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات عبادت ش گزاردیتا ہے۔ یہ کہ کر پھر جیب ہوگی۔ حضرت مرفظ بات نہ بھے سکے يْران عَالَواني ابن كعب الله عنها الا الموشين! ال مورت ني برك پیارے لفظوں ٹیں اپنے خاوند کی ایک کزوری آپ کے سامنے پیش کروی اور پیر آپ کی فدمت ٹی ما خر ہوئی ہے تا کہ آپ اس کے فاوند کو تھی کی ۔ حشرت عمر ن ن كونى كزورى؟ اسكا خاوند تو بزانيك نظر آتا ہے۔ اس نے كہا كر يكى تو وہ کہنا جا ہتی ہے۔ کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عباوت کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے یاں وقت گزارنے کے لئے اس کے یاس فرصت ہی نہیں۔ تب حفرت عمر الله موینے لگے کہ کتنے بیارے انداز سے بیوی نے اپنے خاوند کی شكايت كى - چنانچة آپ رفت نے اس كے خاوندكو بلايا ـ وه ايك سحاني تے - بڑے نیک تھے۔اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھے۔اللہ تعالیٰ کی محبت ان کوون میں مگی روزے ہے رکتی اور ساری راہ مطلے پیر کھڑار گئی۔قرآن کی تلاوت کے عزبے لیے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا تی ہاں۔ سی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتا مرہ یا تا ہوں میری بیوی کی طرف اتن توجہ نہیں جائی۔ تو حضرت عمر ﷺ نے الی این کعب ﷺ سے فر مایا کہ جب آپ نے مسلے کوسمجا اب مسلے کا عل بھی آپ سمجا د بچے ۔ چنانچے ای ابن کعب کے ان کو کہا کہ دیکھوٹر بعت نے حکم دیا ہے۔اس لئے تم اپنی بیوی کو وقت دو یہ تیں چاہیے کہ اگرتم تین دن روز ہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھومگر چوتھا دن افطار کرواور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گڑارو۔ پیس کروہ تو

经过2岁的的经验经验的经验的人们的

چلے گئے اور یہوی بھی خوش تھی کہ ہر تین دن کے بعد خاوند سے وقت ال جائے گا۔

لیکن حضرت عمر ہے نے حضرت ابی بن کعب ہے سے پوچھا کہ آپ نے یہ تین ون
کی شرط کیے لگائی ۔ کہنے لگے کہ میں نے قر آن مجید کود کھے کر لگائی ۔ قرآن مجید میں
ایک مردکو زیادہ سے زیادہ چار عور توں کے ساتھ شادی کی اجازت دی ۔ اگر
بالفرض کوئی چارشا دیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو تین دنوں کے بعد چو تھی دات اللہ جائے گی ۔ اس لئے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ تین دن تک روز بے ما تھ وقت گزار ٹا پڑے
مارکھ سکتے ہو۔ چو تھے دن افطار کر کے تہمیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار ٹا پڑے
گا۔ تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں میں لگ کے اپنی بیویوں سے غافل ہو
جاتے ہیں ۔ اور رہے بہت خطر ناک خلطی ہے۔

ولا شُمعاش يرجانے والوں كي علطى

کئی مرتبہ لوگٹلاش معاش کے سلط میں لیے عرصے کیلئے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہوں کو وقت نہیں دے پاتے ۔ دات کا وقت تھا ایک گھر سے ان کو اشعار کی آ واز سائی دی جس سے پتہ چلا کہ ایک جوان بوری اپنے خاوند کی محبت میں شعر پڑھ رہی تھی۔ چنا نچہ وہ گھر آئے اور ام المؤمنین سیدہ صصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ جھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آ رام سے گز ارسکتی ہے۔ انہوں نے کہا ، جننی اللہ تعالیٰ نے عدت مشعین کی ہے۔ یہی چا رہینے دی ون کی بات ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر میں قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو جہا دمیں جائے گا چا رہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گز ارب گا۔ سوچئے کہا گرام المؤمنین سیدہ حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی یا کیزہ شخصیت جوامت کی ماں ہیں وہ فرما تی ہیں کہ چا رہینے کی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی یا کیزہ شخصیت جوامت کی ماں ہیں وہ فرما تی ہیں کہ چا رہینے کی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی یا کیزہ شخصیت جوامت کی ماں ہیں وہ فرما تی ہیں کہ چا رہینے کی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی یا کیزہ شخصیت جوامت کی ماں ہیں وہ فرما تی ہیں کہ چا رہینے کی

#### 盛(1)到的公司的经验的经验的经验的证证证证

مت زیادہ سے زیادہ ہے تو جولوگ سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسر سے ملکوں میں رہتے ہیں۔او جی جوان بیٹا ہے مگرا نگلینڈ چلا گیا اور اس کی بیوی ہمارے یا س رہتی ہے۔اب ذراسو چے کہ بیوی ایک سال دوسال خاوند کے بغیررہے گی۔ تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا۔شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو ور غلانے کا اور گناہ پر اکہانے کا ۔ ادھر بیوی گناہ کرے گی اُ دھر خاوند گناہ کرے گا۔ اور اگر گناہ نہیں کریں گے تو گناہ کی حسرت تو ان کے ذبئن میں رہے گی ہی ہی ۔ تو پھر بھی تو عاوت میں ول نہیں گے گا۔ لہذا الی صورت حال سے بچنا جا ہے۔میاں بوی ا کے دوسرے سے چار مہینے سے زیادہ جدانہ ہوں۔ ہاں بھی کوئی الی ضرورت ا کے مرتبہ یر خانے جے بالفرض کوئی نو مہینے کے لئے چلا گیایا سال کے لئے چلا گیا۔ پیوی کی بخوشی اجازت وی ہے اور خاونر کی راضی ہے تو پھر الی صورت حال میں یقیناً بول اپنے وعدے کا پاس کرے گی۔ اس لئے کداس کے مشورے سے بیربات طے ہوئی۔ گرعام حالات ش ہم ویکھتے ہیں کہ نیچے ووسرے ملک شی كاروباركنے كے لئے كوئى سعودى عرب كيايا في سال سے نہيں آيا۔كوئى فلال وجرے گیا سات سال سے ہیں آیا۔ یہ بہت معیوب بات ہے۔ یوی کا حق ہے اور پیوفت وینا تمہاری ذمہ داری ہے۔روزی ملی ہے تبیل ملی گروایس آؤے بھی بھوکے رہو کے بیوی بھی تہارے ساتھ بھوک برداشت کر لے گی۔اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے مغن غزاؤں کی ضرورت نہیں۔لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور پیخطرنا کے غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کو و فتھ پٹے ویے۔

پھٹی خطرناک فلطی عام طور پر جو خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں تو اصولوں کی پابندی نہیں کرتے ۔ یہ بہت اصولوں کی پابندی نہیں کرتے ۔ یہ بہت بڑی فلطی ہے ۔ یوی کو تو کہیں گے کہتم نے کزن سے پردہ کرنا ہے ۔ کزن سے بات نہیں کرنی ۔ یوی کو تو کہیں گے کہتم نے کزن سے پردہ کرنا ہے ۔ کزن سے بات نہیں کرنی ۔ لیکن جب اپنی کزن آتی ہے تو پھر پردہ نہیں کرتے ۔ خوداس سے بنس کر با ہیں کرتے ہیں ۔ یوی کو کہتے ہیں کہتم نے نامجرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں ۔ اور خود بیوی کی موجودگی ہیں نامجرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھر ہیں ۔ اگر ہوتے ہیں ۔ پھر یہ جھڑ انہیں بے گاتو کیا بے گا۔ اصول سب کے لئے ہیں ۔ اگر مول یوی کے بیں تو اصول آپ کے لئے بیں ۔ اگر اصول بیوی کے لئے ہیں ۔ اگر اصول بیوی کے لئے ہیں ۔ اگر اصول بیوی کے لئے ہیں تو اصول آپ کے لئے بھی ہیں ۔ امول بیوی کے لئے ہیں تو اصول آپ کے لئے بھی ہیں ۔

جھے کیلیفور نیا میں ایک ایس ہی خاتون کی جو نیک تھی۔ اور اس کا خاونداس کو فل جو کی غیر مقلد شم کا نوجوان تھا۔
فل جاب میں رکھتا گر اپنے لئے آزادی۔ بیچارہ کوئی غیر مقلد شم کا نوجوان تھا۔
بیوی کو کہتا کہ تہبارے لئے تجاب کا تھم ہے۔ مزے کی بات دیکھئے کہ ایک مرتبہ چھٹی کے دن بڑا خوش ہوااور کہنے لگا کہ میں تہبیں Beach (ساحل) پہلے کے کر عیا۔ ہاتھ میں دستانے بہنائے اور پورا جاتا ہوں وہ Beach (ساحل) پر لے کر گیا۔ ہاتھ میں دستانے بہنائے اور پورا نقاب والا برقعہ بہنایا، پاؤں میں جرابیں بہنائیں تو بیوی کو تو اس طرح بہنا کر لے گیا۔ اور خود اس نے شارٹ بہن کی اور اس کی را میں آدھی نگی تھیں اور وہ گیا۔ اور خود اس نے شارٹ بہن کی اور اس کی را میں آدھی نگی تھیں اور وہ تہماری مت ماری گئی تہماری عقل کے کہ شارٹ بہن کے آدھی را میں نگی کر کے تم دوسری جگہ جا لئے تہماری میے ماری غیر مسلم لڑکیاں بھی نگی پھرتی ہیں۔ اور پھر وہ خود تو غیر مسلم لڑکیاں بھی نگی پھرتی ہیں۔ اور پھر وہ خود تو غیر مسلم

بہر حال بیا ایک بات بچھنے کی ہے کہ جب بھی انبان گریں اصول بنائے تو اصول میں اصول بنائے تو اصول میں تو خاوند کے اصول میں تو خاوند کے لئے بھی وہی اصول میں تو خاوند کے لئے بھی وہی اصول ہونے چا ہمیں۔ اگر خاوند پا بندی نہیں کر ہے گا تو پھر بیوی سے پا بندی کی کیا تو تع کرسکتا ہے کہ بیوی کو تو کھے کہ تم نیک بن کر رہو۔ اور خود بیٹھا ہوا کیبل و کھی رہا ہو۔ اور جیٹھا ہوا نیوٹ کلب کی فلمیں و کھی رہا ہو۔ پھر تو گھر کے اندر بھٹر ہوں کے لڑا ئیاں ہی ہوں گی۔ اہذا یہ فلطی بھی بھی بھی کھی ہیں کرنی چا ہے۔

## (2) (L)

ساقین خطرناک خلطی جو عام طور پر خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باقر ان پر کلتے چینی کرتے ہیں۔ جی کہ یہ کتے چینی بہاں تک بڑھ جاتی ہے اگر وفق بیوی کو فئک کی نظر ہے و کیھے لگ جاتے ہیں۔ یہ فئک ایک مرش ہے اگر کی کو یہ مرش لگ جائے ۔ تو وہ چھر ہوا پر جی تقید کرنے لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیوں چل رہی ہے کہ اس وقت یہ کیوں چل رہی ہے کہ اس کو کہ کی تعید کرنے لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیوں چل رہی ہے ؟ میری بیوی کوکوئی Message (پیغام) تو نہیں لا کر وے کہ کہ اس تا براہوتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے سکے بھائی ہے بات کرتے ہوئے مرکز اپڑتی ہے تو خاوند کے دل کے کی بیوی اپنے سکے بھائی ہے بات کرتے ہوئے مرکز اپڑتی ہے تو خاوند کے دل کے کی بیوی اپنے سکے بھائی ہے بات کرتے ہوئے مرکز اپڑتی ہے تو خاوند کے دل کے کی بیوی اپنے سکے بھائی ہے بات کرتے ہوئے مرکز اپڑتی ہے تو خاوند کے دل کے کہ بیوی اپنے سکے بھائی ہے بات کرتے ہوئے مرکز اپڑتی ہے تو خاوند کے دل کے

اندر شک پڑجاتا ہے کہ یہ سکے بھائی سے مسکر اکر با تیں کیوں کر رہی ہے۔ آپ اندازہ تو سیجئے کیاعقل پہ پر دے پڑگئے کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی سے بھی پیار سے بات نہیں کر سکتی تو پھر کس سے کر سکتی ہے۔ اس کی بنیاد وہی تنقید والی طبیعت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کی عادت نہیں ڈالنی جا ہے۔

کئی لوگوں کو ویکھا کہ دسترخوان پر آ کر بیٹےیں گے ۔ دسترخوان کے اویر انواع وقسام کی چیزیں بنی ہوئی پڑی ہیں ،گران ٹیں سے اچھی چیزوں کی تعریف کرنے کیلیے ان کی زبان ہے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔اگرچٹنی میں نمک زیادہ ہے تو فوراً کہیں کے چٹنی میں نمک زیادہ ہے یا فلاں چیز میں بیزیادہ ہے۔ تقیرتو فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی بھی تو فیق نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا۔ وہاں پرایک وزیرصاحب تھے۔ان کی بیوی نے اپنے میاں کی بات بتائی کہ ساری زنرگی میں نے ان کے کھانے خود پکانے کیکن آج تک انہوں نے کھانے کی تعریف نہیں گی، جینے مہمان آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں جینے لوگ آتے ہیں تعریف کر کے جائے ہیں۔ اور ہمارے لئے بھی جو کھا ٹا پکا تھا آٹا اچھا تھا۔ ہم نے خاوندے کہا کہ کھانا ماشاء اللہ بہت اچھاتھا۔ اب جب اس نے بیربات بیوی کو بتائی تو بیوی آگ بگوله ہوگئی کے تنہیں تو مجھی تو فیق نہ کی وولفظ کہنے کی ۔ چنا نچے ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ بیر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چیوٹی چیزوں پر نکتہ چینی تو فوراً شروع کردے اور اس کی زبان ہے بھی نیر کی بات نہ نگے۔

کی نوجوانوں کو دیکھا کہ باہر دوستوں کی محفل میں وہ گلاب کے پھول بنے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو کر یلا نیم چڑھا بنے ہوتے ہیں۔ ایسے کڑو ہے کہ بندہ تھوتھو کر دے، یوں بن کے گھر میں آتے ہیں تو پھر بیوی کو گھر میں کیسے سکون ملے گا۔اس لئے بیرما تو یں غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔

### المجترين پرفار شنس كيلي لچيك شرورى ہے

آج کل سائنس دان لوگ مشین بناتے وقت اس اصول کو مرنظر رکھتے ہیں کہ بہترین پرفار منس کیلئے کچک ضروری ہے۔ لہذا وہ لوگ جب کوئی مشین بناتے ہیں۔

ایا رو بوٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ان میں بھی Clearance and وقیرہ بناتے ہیں تو ان میں بھی ہا کہ اصلاح اور کچک ہاتی ہے۔ تب پرزے آئیس میں فٹ بوتے ہیں۔ تو جب ہرچیز میں کچک رکھی جاتی ہے۔ تب پرزے آئیس میں فٹ بوتے ہیں۔ تو جب ہرچیز میں کچک رکھی جاتی ہے تب وہ سے کام کرتی ہے تو پھر گھر سے میں کہا کہ کوئی جاتی ہے تب وہ سے کام کرتی ہے تو پھر گھر سے میں کھی جاتی ہے تب وہ سے کام کرتی ہے تو پھر گھر سے میں کھی جاتی ہے تب وہ سے کام کرتی ہے تو پھر گھر سے میں کھی جاتی ہے تب وہ سے کام کرتی ہے تو پھر گھر سے میں کھی جاتے ہیں۔ تو بھر کھی جاتی ہے تب وہ سے کام کرتی ہے تو پھر گھر سے سے کہا کہ کوئی جاتے ہیں۔ ک

خاوندوں کو بچھ چیزیں برداشت کر لینی چائیں۔ چھوٹے بچوں کی باتیں یا بیوی کی الیم باتیں یا بیوی کی الیم باتیں برداشت کرنی چاہئیں۔ ہاں کوئی بڑی بات ہے جواصولوں کے خلاف ہے یا شریعت میں گناہ ہے۔ اس پرتو واقعی ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمعمولی باتوں میں نکتہ چینی بیتو واہیات ہی بات ہے۔ کی نے کیا اچھی بات ہے۔ گرمعمولی باتوں میں نکتہ چینی بیتو واہیات ہی بات ہے۔ کی نے کیا اچھی بات ہے۔ گرمعمولی باتوں میں نکتہ جینی بیتو واہیات ہی بات ہے۔ کی نے کیا اچھی بات ہے۔ کی ایکھی بات

To run a big show one should have a big heart

بڑا شوچلانے کے لئے بندے کودل بھی بڑا کر لینا جا ہے۔ چنا نچے ریے بھی بری بات ہے کہانسان ہروفت نکتہ چینی کرتا رہے اور دوسرے کو

## 

آ ٹھویں اور اور خطر ٹاک غلطی ہے ہے کہ انسان دوسروں کی وجہ ہے اپنی بیوی سے بھڑتا ہے، یہ بہت بڑی ملطی ہے۔ اس عاجز کا بجربہ ہیاں بوی ایک دوسرے سے بھی نہیں جگڑتے جب بھی جگڑتے ہیں بھی نے کی اللہ person (تیسرابندہ) کی وجہ سے جھڑتے ہیں۔ وہ تیسرابندہ خاوند کی مال جی ہو سکتی ہے، خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے ماں باپ بھی ہو بھتے ہیں، بیوی کے بہن بھائی بھی ہو کتے ہیں ، برنس ہوسکتا ہے یا کوئی اور چیز ہوسکتی ہے۔ ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے میاں ہوگی کے درمیان جھڑے ہوتے ہیں۔لہذا کسی تیسرے کی وجہ ہے بھی بھی آپس میں بھی تھی تھی تا جا ہے۔ اور تیسروں کو بھی خیال کرنا جا ہے کہ کوئی الی بات نہ کریں جس سے میاں بیوی کے در میان جھڑ ہے ہوں۔ یا در کھنالیلۃ القدر بیں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ صدیث یاک بیں فر مایا گیا ایک وہ بندہ جس کے دل میں مؤمن کے بارے میں کبینہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان چھڑا کھڑا کر دیتا ہے۔اوران کے درمیان نفرت اور دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ جدیث یاک شن فرمایا گیا کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی ۔ لہذا ساس کو بھی سو چنا جا ہے کہ اگر ش نے کوئی الی بات کروی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھڑا کرلیا تو میں کہیں ان میں توشال نہیں ہو جاؤں گی ،سرکو بھی بھی سوچنا جاہے ، نند کو بھی بھی سوچنا جاہیے، رشتے داروں کو بھی بھی سوچنا جاہیے کہ ہم کوئی بات الی شکریں کہ

ہماری وجہ ہے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ وجائے۔ اگر فاصلہ وکیا تو یہ انتا ہڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے۔ لہذا میاں بیری کو ایک دوسرے کے ساتھ کی تیسرے کی وجہ ہے ہرگر نہیں جھڑنا چا ہے۔

## 

نووی خطرناک علطی خاوند ہے کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پراپی بیوی پہ شک کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہے۔ یہ جوالزام کی بات ہے یہ بہت بری بات موتی ہے۔ خاوند نے ویکھا بیوی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بتا بھی دی ہے کہ سی کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے۔ نہیں نہیں تہمیں کسی کا فون آیا ہوگا۔ اس قتم کے شک میں نہیں پڑنا چاہے۔ جب تک کوئی ٹھوں بات سامنے نہ آئے یا شرقی دلیل موجود نہ ہو، چھوٹی باتوں پر شک میں آجانا اور الزام لگا دینا۔ یہ گھرکی بنیاد اکھاڑ دیتی ہے۔ یا در کھنا ہوی خاوند کا ہر فلم بردا شت کر کئی ہے کین خاوند کا الزام بردا شت کر کئی ہے کین خاوند کا الزام بردا شت کر کئی ہے کین خاوند کا الزام بردا شت کر کئی ہے کین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے کئین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے گئین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے گئین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے گئین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے گئین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے گئین خاوند کا الزام بردا شت کر گئی ہے گئین کی خاوند کا الزام ہو گئیں کرنے ہے۔

## (10)

اور دسوی اور آخری بڑی فلطی عام طور پر جو خاوندلوگ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہوی کو کہتے ہیں کہ سے تو جھے بیار ہے گرتمہارے ابوا چھے نہیں لگتے ،ائی اچھی کہتے گئیں گئی ، جھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے ۔عورت کوا گریہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے مردوں سے جھے نفرت ہے تو سوچئے کہ پھراس پڑی کے دل پر کیا ہیتے گی ۔ اس لئے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤییں واخل ہیتے گی ۔ اس لئے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤییں واخل ہے اور فطری چیز ہے ۔وہ بھی برواشت نہیں کر سمتی کہ اس کے والدین کے بارے گئی تو ول تو اس کا ضرور دکھے گا۔ اس کی مثال ایس سجھیں کہ خاوند کے اپنے والدین کے بارے کہا ہے اس کی مثال ایس سجھیں کہ خاوند کے اپنے والدین کے بارے یا سے دل پر کیا گزرتی کے اس کی مثال ایس سجھیں کہ خاوند کے اپنے دالدین کے بارے بیں بات کرتا ہے تو اس کے حال پر کیا گزرتی کے ۔ اس کی حال یہ بیوی کے گئر رتا ہے۔

مجھی ہے بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں۔ان رشتے دار مطمئن رہیں۔اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں۔ان کے لئے ایک بہترین اصول ہے ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک با چا اور ایک ماں تھی اب شادی کے بعد دو با چا اور دو ما کیں ہیں۔ کیونکہ شریعت نے ساس اور سرکو ماں اور باچ کی نظر سے کا درجہ دیا۔ تو جب بیوی ساس اور سرکو ماں اور باچ کی نظر سے دیکھے گی تو جھڑا ہی نہیں رہے گا۔ای طرح جب خاوند بھی ساس اور سرکو ماں اور سرکو ماں اور باچ کی نظر سے دیکھے گی تو جھڑا ہی نہیں رہے گا۔ای طرح جب خاوند بھی ساس اور سرکو ماں اور باچ کی نظر سے دیکھے گی تو جھڑا ہی نہیں رہے گا۔ای طرح جب خاوند بھی ساس اور سرکو ماں اور باچ کی نظر سے دیکھے گی تو جھڑا ہی نہیں رہے گا۔خاوند کے جنے اور باچ کی نظر سے دیکھے گی تو گڑا ہی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔خاوند کے جنے

رشے دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پراچھاتعلق رکھنا اور ان کو مطمئن رکھنا ہوی کی ذمہ داری ہوئی چاہیے اور خاوند کی ذمہ داری ہے ہو کہ وہ بیوی کے رشتے داروں کوخوش رکھے۔ جب کھر میں ہے ذمہ داریاں اس طرح تقسیم ہو جا کیں کہ بیوی ہروقت ہے خوش رکھ بیوی ہروقت کیے خوش رکھ بیوی ہروقت کیے خوش رکھ کئی ہوں ۔ اس کی اٹی کوخوش رکھوں ، اس کی بہنوں کوخوش رکھوں ، اس کے دوسرے دشتے داروں کے ساتھ بھی بنا کردئی چا ہے اور خاوند ہے ہو چے کہ میں کو خوش مرک اپنی ہوئی کے درمیان جھڑے کے گئی کس کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔

لیکن آج کل نو جوان نو عام طور پرینظی کر لیتے ہیں۔ وہ نہیں بھتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے کہتے ہیں کہ خردار! تم نے اپنے گر نہیں جانا۔ خبر دارتم نے اپنے گر نہیں جانا۔ خبر دارتم نے اپنے گر نہیں جانا۔ خبر دارتم نے اپنے گر والوں سے بات نہیں کرنی۔ اور بیرمعاملہ بڑا عجیب ہوجاتا ہے۔

### ایک جوڑے کا واقعہ

ایک مرتبہ UAE میں ایک جوڑا جو بیعت تھا۔ اس کا معاملہ اس عاجز کے سامنے آیا۔ معاملہ کیا تھا کہ خاوند صاحب اگر چہ دین کی محنت پرکائی وقت لگانے والے تھے۔ دیندار اور نیکو کار تھے۔ مگر گھر کے اندر ان کے مسلہ تھا۔ ان کی بیوی عالمہ تھی۔ انڈیا بیس ایک بڑے مرسے سے اندر ان کے مسلہ تھا۔ ان کی بیوی عالمہ تھی۔ انڈیا بیس ایک بڑے مرسے سے فارغ ہوکر آئی تھی اور دین کا کام کررہی تھی۔ اور بے چاری نے ایک مرتبہ ایک فقر سے کے اندر چھا ہے دل کاغم کہ ڈالا کہ جھے بہت مصیبت ہے۔ پریشان ہوں وعا کیجئے گا۔ چنا نجہ بیس نے میاں بیوی ذونوں کو بلایا۔ اور دونوں کو بلاکر جب بات پوچی ، گھر کے حالات ہو تھے۔ میاں تو کہنے لگا کہ جی ہم بڑی سکون والی بات پوچی ، گھر کے حالات ہو تھے۔ میاں تو کہنے لگا کہ جی ہم بڑی سکون والی بات پوچی ، گھر کے حالات ہو تھے۔ میاں تو کہنے لگا کہ جی ہم بڑی سکون والی بات پوچی ، گھر کے حالات ہو تھے۔ میاں تو کہنے لگا کہ جی ہم بڑی سکون والی نے کوئی بیوی رو نے لگ گئی۔ اس نے کوئی فی بیوی رو نے لگ گئی۔ اس نے کوئی فی نوی رو نے لگ گئی۔ اس نے کوئی بیوی رو نے لگ گئی۔ اس نے کوئی

當美92岁的的自然的的的的的的的。 لفظ کی نہ کہا اس عاجز نے سجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں ورمیان میں کوئی مئلہ ہے۔لوگ ایی با تی باتی بات بی ۔ چر حفرات باتوں کو نتے ہیں ۔ گر between the line ان کووریڈکا پڑتا ہے۔ بھا پڑتا ہے کے معالمہ کیا ہے۔ چانچے جب معاملہ سانے آیا تو پیتے چل کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی پر یا بندی لگائی ہوئی گیں تم ا پے گھر فون نہیں کر علی ،ان کو خط نہیں لکھ علی چار سال گزر کئے تھے وہ لڑ کی اپنے گرنتیں جائی تی۔ حالانکہ خاوند کا کاروبار اتنا تھا کہ ایک سال ٹیں وہ چار مرتبہ چكر لكا كتى كى \_ خاوند خورتن يا چار مرتبه اپنے ماں باپ كول آتا \_ مرا بي يوى كو اس نے چار مال سے گر نہیں جانے دیا۔ اس پراور معیبت دیکے کہ خط کھے ک اجازت نیں، فون کرنے کی اجازت نیں۔ پر جلتی پر تل کا کام دیکھ نجے، فود بیوی کے پاس بیٹے کراپنے ماں باپ کوٹون کرتا۔ کتنا پڑاظلم ہے اور بیرایک و پٹرار بندہ اپنی نیک بیوی پر کر رہا تھا۔اور بیوی بے جاری چونکہ نیک اور ویندار گی اس لئے وہ خاوند کی خاطریہ سب قربانیاں دے رہی گی۔ مگر بٹی گی اس کا بھی ول تڑپتا تھا کہ میں بھی اپنی ماں سے ملوں ، اپنے باپ کو دیکھوں لہٰذا اس کا دل غمز دہ رہتا تھا۔اب بٹاؤاں کو گھر میں کیے سکون ہے۔

سیاس کو بتایا کہ بیتہارے گھر کے ممائل کا حل ہے۔ تو اب فاوند صاحب کو ہوش آیا کہ بیس کیا غلطی کرتار ہا۔ مگر بیوی کہنے گی نہیں حفرت بھے ہردن فون کرنے کی ضرورت نہیں ، مہینے بین ایک دفعہ بھی ای سے بات ہوجائے تو میرے لئے تو عید کا دن ہوجائے گا۔ چنا نچران کے گھر کے سارے مسلے ای ایک عمل سے حل ہو گئے۔ اور گھر کے اندر پھر اللہ تعالی نے ان کو پر سکون زندگی عطا کر دی۔ وہ صاحب دوبارہ آئے اور کہنے لئے حضرت بین آپ کا احمان نہیں اتار سکتا۔ پر نہیں شیطان دوبارہ آئے اور کہنے لئے حضرت بین آپ کا احمان نہیں اتار سکتا۔ پر نہیں شیطان فر بی کے دوبارہ آئے اور کہنے نے معاملہ بھی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب ہمارے گھر بیس جنت طرح بنالیا تھا۔ آپ نے معاملہ بھی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب ہمارے گھر بیس جنت کی می روفقیں آگئی ہیں۔

فلامرءكلام

تو و کیھئے یہ دس بڑی خطر ناک غلطیاں ہیں۔ حمکن ہاں کے علاوہ بھی بہت ساری ہوں۔ لیکن عاج کے دل میں جو با تیں آئیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان غلطیوں سے فاوندوں کو پچنا چا ہیے۔ اگر بچیں گے تو پھران کو اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے۔ گھر کے اندر بھی سکون ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے فوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے۔ گھر کے اندر بھی سکون ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو نیکی علی کے۔ اللہ رب العزت نے ہاں بھی ان کو نیکی علی کی۔ لہذا آج کی با تیں بہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ شایدان خطر ناک غلطیوں سے بھی کے آپ کے گھروں کے ماحول اور انجھے ہو جا کیں۔

ا بھی ای Topics (موضوع) کو ہم کل بھی بیان کریں گے۔ کیونکہ اس عاجز کے حساب سے اس موضوع پر ابھی آ دھا بیان ہوا ہے اور تقریباً آ دھا یا بھی زیادہ اللہ خاوندوں کے بارے میں جو دوسرا حصر دہ کیا وہ بیان ابھی باقی ہے۔ کل انشاء اللہ خاوندوں کے بارے میں جو دوسرا حصر دہ کیا وہ بیان کریں گے۔ چونکہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بیان ہو چکا اتنا کافی ہے مزید باتیں

سی استان المال ال

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



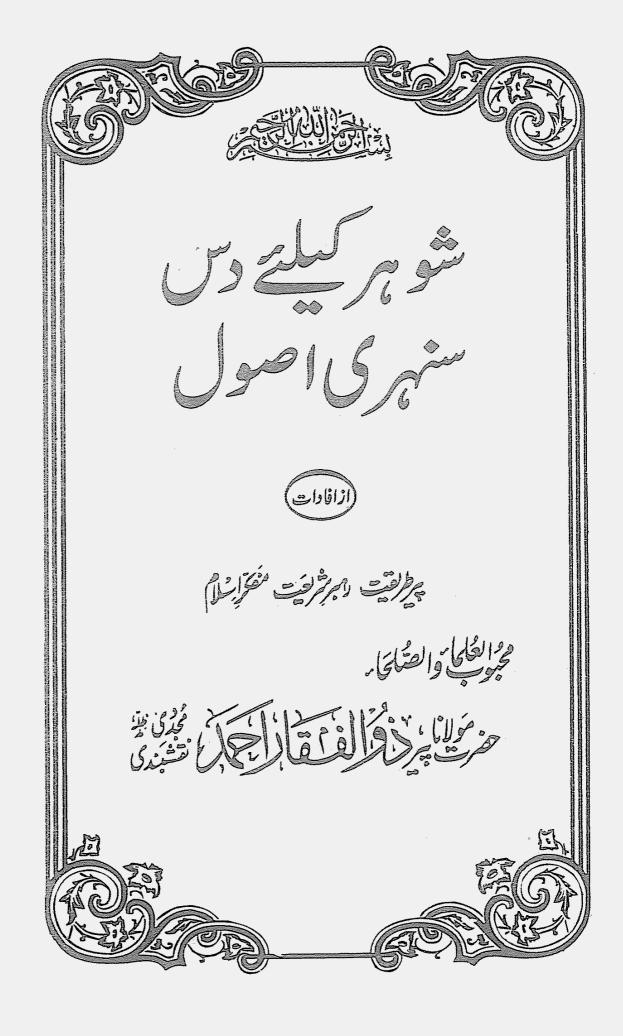

# شو پر کیائے دی شیری اصول

الحمد لله و كفى و سلام علىٰ عباد 6 الذين اصطفىٰ اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0

و من اينه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥ سيحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ و سلام على المرسلين ٥ و الحمد لله رب العالمين ٥

اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك وسلم

گزشتہ کل ہے گفتگو ہورہی تھی کہ خاوند کو اپنے گھر میں کیے زندگی گزارنی
چاہیے۔اس بارے میں دس خطرنا کے فلطیوں کی نشا ندہی کی گئی تھی جو عموماً شوہروں
سے ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے گھر کی زندگی پر نا خوشگوار اثر ات پڑتے ہیں۔
آج کی اس محفل میں دس سہری اصول تفصیل سے بیان کیے جا کیں گے کہ جن
پراگر خاوند حضرات عمل کرنا شروع کردیں تو گھر کی زندگی پرسکون اورخوشگوار ہو
ہی ہے۔ یہ باتیں ظاہر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ مگر چھوٹی باتوں سے ہی
بعد میں جھڑ ہے۔ یہ باتیں ظاہر میں الجبال من الحصلی چھوٹی کھوٹی کئریوں سے ٹی
بنا۔ لا تحقون صغیرة ان الجبال من الحصلی چھوٹی فیلطی کو چھوٹا مت مجھو

ال لئے کہ چھوٹی چھوٹی کھر ہوں سے ل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں بظاہر میں معمولی نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں ان کا انبانی زندگی کے اوپر بہت معمولی نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں ان کا انبانی زندگی کے اوپر بہت Impact (اثر) ہوتا ہے۔ آپ آج سے ان پڑل کرنا شروع کریں پھردیکیں کہ آپ کی از دوا تی زندگی پر کئے خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔

## 

اس کواپی زندگی کا اصول بنالیس کہ جب بھی گھریس داخل ہوں مسراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ بی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ سیدہ عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر مایا کرتی تھیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھریس داخل ہوتے اور اہل خانہ کو سلام داخل ہوتے اور اہل خانہ کو سلام کرتے۔ یہ بظا ہر محمولی بات نظر آتی ہے لین اس کی برکات کا تجرب کی دفعہ دوا۔

### مسنون مل نے طلاق سے بچالیا

ایک مرتبہ کراپی کا ایک جوڑااس عاج کے پاس آیا۔ دونوں کی شادی کو چھے۔
مال گزر چکے تھے۔ دونوں سلسلے میں بیعت تھے اور دنوں نیک ذبین کے تھے۔
انہوں نے لل کربات کی کہ ہم آپس میں اس نیتج پر پنیج ہیں کہ ہماراایک دوسر کے
کے ساتھ گزارامشکل ہے۔ لیکن ہم اپنے والدین کو ابھی تک یہ بات نہیں بتا سکے۔
ہم نے سوچا کہ پہلے اپنے حضرت صاحب کو بتا دیتے ہیں تا کہ آپ کے علم میں
دے اور کل کو آپ ہم سے ناراض نہ ہوں ، اب ہم دونوں ل کے آئے ہیں تا کہ
آپ کواس صورت حال کی اطلاع دے دیں۔

جب اس عاجز نے ان سے پوچھا کہ بھی معاملہ کیا بنیا ہے تو ان کی تھوڑی وہر

鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵 کی ہاتے چیتے سے پیتا سے چلا کہان دونوں کے درمیان جگڑے کی ابتدا ہے ہوئی ہے كه خاوند كا كاروبارآج كل الجيانبيل تقا كيونكه ملكي معاشى حالات كي وجه سے اكثر لوگوں کے کاروبار دباؤ کا شکار تھے۔اب چونکہ خاوند کا کاروبار اچھاٹیس تھا، وہ ا بن بزنس سے مطمئن نہیں۔ کوشش کرتا ہے کین کام نہیں چاتا۔ لینے والے جو ہیں وہ پیے مانکتے ہیں لیکن اس کے پاس ہوتے نہیں۔ چنانچے جب وہ گر آتا تو ای فکر اور سوچ سی ہوتا، لہذا وہ بوی سے بات کرتا نے کوئی اسے زیادہ وقت ویتا بلکہ طبیعت کے اندر پڑ پڑا ہی ہوتا۔ کاروبار اچھانہ ہونے کی وجہ سے ذرای کوئی بات ہوئی تو بس غصرا ہے بچوں پر یا بیوی پر نکالیا۔ ادھر بیوی کا پیمال کہ وہ اینے میاں کے لئے کھانا تیار کرتی اور دو دو گھنٹے اس کی انتظار میں بھو کی رہتی کہ میاں آئے گاتواں کے ساتھ بیٹے کر کھاٹا کھاؤں گی۔اب جو محورت دو گئے سے گھریش بھو کی بیٹھی ہو کہ میراسیاں آئے گا تو اس کے ساتھ ٹل کر کھانا کھاؤں گی اور وہ میاں گر آئے تو اس کا منہ بنا ہوا ہواور ناراض ناراض ہوتو بیوی تو بی تھے گی کہ شاید ا ہے جھے ہے کوئی دلچیسی اور تعلق ہی نہیں۔ چنانچیاس وجہ سے ان کے درمیان جھکڑا شروع ہوجاتا۔ جب چنگاری بھڑک اٹھے تو بھرتو آگ کے شعلے بھڑ کتے دیر نہیں لتی۔ بہر حال اس عاجزنے اس میاں سے کہا کہ آپ نے جواینے والدین کو بتانا ہاں میں چھ مہینے تا خیر کر لیں اور چھ مہینے ایک نفیحت پڑمل کریں، جھے امیر ہے كداس يمل كرنے سے آپ كى مشكلات كامل نكل آئے گا۔ وہ كہنے لگے، وہ كيا نصیحت ہے؟ میں نے اس میاں سے کہا' دیکھو! نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چبرے کے ساتھ داخل ہوتے، اپنے اہل خانہ کوسلام کرتے۔ آپ کی زندگی اس سنت سے خالی نظر آتی

ہے جس کی تو اس وجہ سے آپ پر سے مصیبت پڑر ہی ہے۔اس منت پڑل کرو، وعدہ كروك جب بى گريس داخل ہو كے مكراتے چرے كے ساتھ داخل ہو كے اور اہل خانہ کوسلام کرو کے۔اس نے کہا حضرت بیاتہ چھوٹی ی بات ہے۔اس عاجز ئے کہا بات چیوٹی می ہے۔ گراس کی قدر وقیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آب اس پڑل کریں کے۔اگرآپ کا کاروبار اچھانہیں تو اس کے بھڑے وفتر تك ركي دكان تك ركيع ، گروالول كاس فيل كياقصور إن كوتو محبت جرى زندگی جاہے۔ لہذا آپ جب ایخ گھر کے دروازے پر پہنچیں تو کاروبار کے چکڑے ختم کردیں اور گھر کے اندر مسکراتے ہوئے اور ہشاش بٹاش چہرے سے واخل ہوں، بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور اس کوسلام کریں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پھراس کی برکت و کھنا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہ جوڑا گیا۔ شکل سے ایک ہفتہ گزرا ہو گا کہ بیوی کہنے گی کہ حضرت پیزندگی کا ہفتہ ایسے گزراجیے نئ شادی کے بعدمیاں بیوی کا ہفتہ گزرتا ہے اور ہم دونوں اس نتیج پرینیجے ہیں جتنا ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اتنا کوئی جی نہیں چاہتا، ہم بھی زندگی میں Separation (علیحد کی) کانام جی نین کی کے ۔ گر جواس قدریریشانیوں کا مرکزین گیا تھا نبی علیہ السلام کی ایک سنت پیمل کرنے سے وہ خوشیوں کا گھوارہ بن

### شیطان کو کھر ش دافل ہوئے سے روکس

خاوند کو چاہیے جب بھی گھر میں داخل ہو باہر کے جھٹڑ ہے باہر دفن کر کے آئے۔ گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کہ کسی کا قرض دینا ہے ، کسی نے پریشان کیا ہوا ہے ، کاروبار نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بیوی بیچاری کا کیا

### 经过1000多级的经验的经验的经验的证证的证明的

قصور، البذاان جھڑ وں کو خاوند باہر وفن کر کے پھر گھر میں قدم رکھے اور جب گھر میں قدم رکھے۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق چرے پرخوشی ہو مسکراہٹ ہو۔ اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کو سلام کر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور سلام کر ہے گا۔ تو پھرخوشیوں کا جواب خوشیوں سے ملے گا اور گھرے اندر اس طرح شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔

لوگ گریں داخل ہوتے ہوئے کہ اللہ پڑھنا اور گریں داخل ہونے کی وعا پڑھنا ہول گریں داخل ہونے کی وعا پڑھنا ہول جاتے ہیں۔ روایات بین آتا ہے کہ جب کوئی مرد گریں داخل ہوتا ہے تا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ مسنون دعا گریں داخل کی پڑھ لے تو شیطان ساتھ داخل کی پڑھ لے تو شیطان ساتھ داخل ہوجا تا ہے اور اگر وہ نہ پڑھے تو شیطان ساتھ داخل ہوجا تا ہے اور میاں جھڑ ہے کا سب بننا ہے۔ تو پہلا اصول یا در میں کہ فاوند جب بھی گریں داخل ہوتو مسکرا ہنے والے چہرے کے ساتھ محبت کی نظر سے بیوی کو دیجھے سلام کرے۔ اس کی خیر خیرے دریا فت کرے بس بیدو میں خاصل جالے جالے جالے ہیں ہوتو مسکرا ہنے والے چہرے کے ساتھ محبت کی نظر سے بیوی کو دیجھے سلام کرے۔ اس کی خیر خیرے دریا فت کرے بس بیدو میں منٹ کا حال جال ہو چھنا ہا تی جتنا وقت گریں گرزرے گا اس کے لئے خوشیوں کا سب بن جائے گا۔

## 

دوسری بات ہے کہ گھر ہیں ہیوی کوئی اچھے کام کرے تو خاونداس کوضرور

Appriciate

گرے، اس کی تعریف کرے۔ مثلاً کھانا اچھا بنایا اس نے گھر کو
صاف سخرار کھا ہے، چیزوں کواچھی طرح اور خوب سیٹ کیا ہے اور گھرد کیھنے ہیں
جھی خوبصورت ہے، ہرکام اپنے اپنے وقت پر کھمل ہے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی

黎(リーバンドルグ)路路路路路路路路路路11012路 کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ اگر غلطی کی تقید کرنے سے خاوند نہیں چو کیا تو پھر تعریف کرنے سے کیوں چوک جاتا ہے۔ بیرانیان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تووہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ چنانچہ بیوی بھی جب گریں سارادن جی کوئی کام کررہی ہے جی کوئی کام کررہی ہے اوراس لئے کررہی ہے کہ ميرے خاوند كا كر اچھا ہو، ہر چيز وقت پر تيار ہوتواس كى محنت كا تنا صله تواسے ملنا چاہے کہ خاوندا پی زبان سے چند تعریفی جلے بول دے کہ ہاں ہے کام بہت اچھا کیا۔ مثلاً آپ نے کھاٹا بہت اچھا بنایا ، اب بیر کھانے کی تعریف کرٹا سنت بھی ہے۔ مدیث یاک یس آیا ہے کہ نی سلام کے سامنے جب کھاٹا آتا' اگر تو کھاٹا ناپند ہوتا تو آپ خاموش رہے اور آپ کھانا ہٹا دیے مگر زبان سے چھ ہیں کہتے تھے۔ کین کھاٹا اچھا ہوتا تو نبی طلعم فرماتے تھے کہ کھاٹا بہت اچھا ہے۔ لیٹن پکانے والے کو Words of Encouragement) کو افزائی کے کلمات) ال جاتے تھے۔ای طرح اگر کھر کے اور کام کاج ہیں تو ان کا موں کی جی تعریف کرے کہ آپ نے میرے کیڑے وقت پر تیار کئے ، آپ نے وقت پر بچول کو تیار کر کے بیجے ویا ہے، وقت پر بچوں کی ہر چیز تیار ہوئی ہے، تو جواتھ کام میں ان کواچھا کہنے میں کیا رکاوٹ ہے ..... پیتائیں خاوندوں کی زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے۔ وہ اچھے کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے اور جہاں ذرای کوئی کی کوتا ہی نظر آئی ہے۔ وہاں تقید کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ انتہائی تا انصافیٰ کی بات ہےاورای ٹاانصافیٰ کی وجہ ہے گھر میں پریثانیاں آتی ہیں۔

نی اکرم طنی آبنی کا طریقہ واصلاح اصول بی ہے کہ اگر برے کام پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو اچھے کام کی تعریف بھی کرو۔جس مورت کی دو کا موں تعریف ہوگی ، اگر دو کا موں جس تنقید بھی کر دی

多多多多的。 1915年10日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的1915日的 اور ڈانے بھی پلا دی تو وہ مورت فوٹی کے ساتھ اس ڈانٹ کو پر داشت کرلے گی اور آئدہ این اصلاح کی پوری کوشش کرے گیا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کی تھا۔ ایک سحانی تھے، جُجِد کی نماز میں اٹھنا الل کے لئے مشکل تھا۔ چٹانچہ ٹی علیہ اللام نے ان کو بلایا اور نام لے کرفر مایا کہ بیآ دی پیزای اچھا ہے مگر تبجد کا پا بند ہو تو کیا بی بات ہے۔ تو محد شن نے کھا کہ ٹی علیہ الطام نے ان کو تبجد کے بارے یں کہا تھا لین Direct (سیرها) نہیں کہا کہ بھیر نہیں پڑھے بلداے بلاکر پہلے تعریف کی کہ بیرتو نو جوان بہت اچھا ہے ، کیا عزہ ہو کہ بیر تبجد کا بھییا بند ہن جائے۔اب رہیمیں بات تو وی کرنی تھی گراس انداز سے بات کی کہ دوسر ہے کے ول میں اتر گئی۔ ای طرح جب بیوی گریش ایجے کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کر ہے پھر جو کام کی یا کوتا ہی کے بیں ان کی جب آپ نشان وہی کریں ك\_تو آيك بات فائے يل بيھ جائے كى اور وہ برى جلدى آپ كى بات كو قبول کرلے گی۔ یہ بہت جہترین اصول ہے کہ انسان اچھے کام کی تعریف کرے پھر اس کی تنقیدی جاتی ہے اور برداشت کی جاتی ہے۔ اور جب تعریف کرنے میں زبان گنگ ہوتو پھراس کی تقید بھی اچھی نہیں لگتی اور اس طرح گھریش جگڑ ہے ہوتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ اسے تو میرے کا موں سے کوئی وچیل ہیں۔

چانوروں کی تربیت کا سائنفک اصول

آ جکل تو سائنس نے بھی ہے بتا دیا کہ جانوروں کو بھی Appreciate کیا جائے تو وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں۔ للبذا جولوگ جانوروں کوٹر بینگ دیتے ہیں ذرا ان سے پوچھ کرد کھیے۔ ان کا بھی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرڈ الفن چھلی کو تیراکی کے کرمتب سکھانے کیلئے Trainer (سکھلانے والا) عجیب طریقہ

کارافتیارکرتے ہیں۔ دیکھے ہیں جیب ساکام ہے کہ ایک انبان کے اشارے پریا آواز پروہ ڈالفن مچکی پانی ہیں ہے چھا تک لگا کر گئے دنے او نچا ایک دنے پال لئے ہوتا ہے اس کو کک لگا ڈی ہے۔ گرکیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کک لگائی ای وقت وہ اپ ٹریز کے پاس آئی ہے اور ٹریز فوراً اس کے منہ ہیں چھوٹی چھوٹی محق کی جوٹی محق کی اس کے منہ ہیں چھوٹی چھوٹی محق کی اس کے منہ ہیں چھوٹی چھوٹی محق کے مطابق کے ہے۔ تو ایک ہی اصول سب جگہ ہے۔ کہ جب کوئی کام ٹریز کی مرضی کے مطابق کردیتے ہیں۔ ٹریز کی مرضی کے مطابق کردیتے ہیں۔ ٹریز ان کو Appreciate کردیتا ہے، انعام دے دیتا ہے اور اس انعام کے چیچے حیوان بھی انبانوں والے کام کرنے شروع کردیتے ہیں۔ تو ایس انعام کے چیچے حیوان بھی انبانوں والے کام کرنے شروع کردیتے ہیں۔ تو طرح با شی کرنی شروع کردیتے ہیں۔ چیسے طوطا ہے۔ طوطا بولٹا تو نہیں ہے۔ لیکن طرح با شی کرنی شروع کردیتے ہیں۔ جیسے طوطا ہے۔ طوطا بولٹا تو نہیں ہے۔ لیکن لوگ اس کوٹر پیٹر کرتے ہیں تو طوطا آنے جائے والوں کوالسلام علیم کہتا ہے۔

ہم امریکہ ٹی ایک گریں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی کی نے ملام کیا۔
ایسی آ دازھی کہ ہم جیران ہی ہو گئے۔ ہم نے کہا تو سبی وعلیم السلام لیکن ہمیں آگے چیچے کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ بڑے جیران ہوئے۔ صاحب خانہ سے پوچھا تو اس نے مسکرا کے پنجر سے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہاں ایک طوطا تھا۔ وہ آنے والوں کو السلام علیم کہتا تھا اور جانے والوں کو وہ گڈ بائے کیا کرتا تھا۔ اثا بجیب کہانیان جیران ہو جائے۔ ٹیس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے بیاری مسکوا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جی پرندوں کو Trained (سکھانے) کرنے کا آسان دستوریہ کہناں کو ایک کو ایک کو ایس کو کر لے تو اس کو انعام دیں۔ اس کو کہاں کو بیاری اور اگر یہ اس کو کر لے تو اس کو انعام دیں۔ اس کو نے اس کو بیاری اور دانہ کھلایا۔ تو پھراس نے میری بات کوقیول کرنا شروع کردیا۔

金红04岁龄龄龄龄龄龄龄龄龄龄少少少少少少

یہاں سے پتا چلا کہ جب حیوانوں کو انسان Appreciate کیرتا ہے اور ان کو Reward (صلہ) دیتا ہے تو حیوان بھی انسانوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ پھرانیان تو بالآخرانیان ہے۔

ا گرخاوندا پی بیوی کو Appericiate کرے گا اور گر کے اندرا چھے کام کرنے پراس کو وقعاً فو قتاً ہریہ اور تھنہ دے گا۔ تو پھر بیوی کیوں نہیں اچھے کام اور زیادہ کرے گی، بلکہ وہ تو جا ہے گی کہ میں اپنے میاں کا ول زیادہ سے زیادہ خوش كروں \_ للبذااس بات كو ذبين ميں ركئے اور بيوى كے اچھے كاموں كى تعريف میجے۔مثال کے طور پرآپ کی دن باہرے گر آتے ہیں اور آپ کی بیوی گریں نمازیرے کے بعد صلے پہنٹی تھ پڑھ رہی ہے۔ یا مصلے پر پیٹی قرآن مجیریر م ربی ہے، اب اتا لفظ کہدوینا کہ جھے مطلے پر بیٹی بہت بیاری گئی ہو۔ اس س کٹنی دیرگئی ہے۔ شاید تین سکنٹر نہیں لگتے لیکن اتنے الفاظ کہہ دینے ہے آپ ویکھیں کے کہ آپ کی بیوی مطلے یہ بیٹنے کا پکا معمول بنالے گی۔ جب اس کے ول میں یہ ہوگا کہ اس بات سے میر امیاں خوش ہوتا ہے تو وہ تو اس کام کواور زیادہ خوتی کے ساتھ کرے گی۔اب ویکھئے تین سینٹر کا ایک فقرہ آپ کی بیوی کی زندگی کے رخ کو دوسری طرح موڑ دیتا ہے۔ وہ بے چاری گھنٹوں بیٹھی عبادت کرے گا۔ اس خوشی میں کہ میرامیاں جھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے تو تین سکنٹر کا ہی فقرہ بولا کہ مجھے مصلے پر بیٹھی آ ہے بڑی بیاری گئی ہیں۔ بس اتنا سافقرہ کہدکر آ پ نے بیوی کا ول جیت لیا اور بیوی کو نیکی کے رائے پر آپ نے مزید پیا کر ویا۔ تو معلوم ہوا کہانیان کے اچھے کا موں کی تعریف کرنی چاہیے تا کہ دوسرا بندہ اس کا م کو پھر اور زیادہ محبت اور پیارے کرے۔

ایک تیسراسنہری اصول ہے ہے کہ گھر کے گی کام کان ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مردا تنا دھیان اور توجہ نہیں دیتے ۔ لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی فرات کا دخل ہو، عورت کے آرام کا دخل ہو، ایسے فرات کا دخل ہو، عورت کے آرام کا دخل ہو، ایسے کا موں میں مرد کو ضرور کے فی نہی توجہ کرنی چاہیے۔ ہواصول بنا لیجئے کہ کم از کم ہوی جہاں روزانہ کام کرتی ہو وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھی جائے اور کہد دیا جائے کہ ۔ آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے ۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی مشورہ آتا ہے تو آپ خور بتا کیس کہ اس کو یوں کرلیا کریں ۔ اگر تھوڑی کی آپ مشورہ آتا ہے تو آپ خور بتا کیس کہ اس کو یوں کرلیا کریں ۔ اگر تھوڑی کی آپ دیکھی لیں گے تو وہ یوں محسوں کر ہے گی کہ میر ہے کام کو بہت زیادہ پند کیا گیا ہے ۔ اور میری ذات میں دلچیں ہے، ای لئے میرا میاں مجھے ان با توں کے اندر مشورہ ویتا ہے۔

### ا پی ځاوند کی و بانت

ایک خاوند صاحب ذرازیادہ کی ذبین اور جالاک تھے۔ جب انہوں نے گر سے گاری کے برر نقش کے دیک کے ایک زیال کے جس آمر کہم میں میں کے انہوں کے گر

ی چیز ش اپن پند کی بناؤں گا۔ اس نے کہا 'وہ کیا؟ کہنے گئے کہ کئی ای بنواؤں گا۔ کہنے گئے کہ کئی ای بنواؤں گا۔ کہنے گئے کہ کوتا ہے۔ کہنے گئے ای اور تمہاری سہولت کا جھے اور تمہاری سہولت کا جھے ہے۔ اب دوفقر سے بنی کہ دوفقر سے بنے کہ دوفقر سے بنی کہ دوفقر سے بنی کہ دوفقر سے بنی کہ دوفقر سے این دوفقر وں سے بیوی کوالی تسلی میں نے سارا دن کا م کرنا ہے۔ میرامیاں کہ درہا ہے کہ دوفقو میں اپنی دووں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا۔ چنا نچے سارا گھر ہے۔

س گر بھی کی پیڑی خاوند خود خرید کرلائے اور اس کا ڈیزائن ایبا بنوایا کہ بیوی کو کام ٹی آسانی ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ سارے گریش جب بھی بیوی بھی شن وافل ہوتی اسکو ہر پیڑو کی کر خوشی ہوتی کہ بیوڈیزائن میرے میاں نے پند کیا اور سے چیز میرامیاں پند کرکے لایا۔

تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کائی ٹی سے بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے جو عورت ہی ہیشہ کرتی ہے۔ اس ٹیں تھوڑا سا خاوند کی ولچیں لے لینا، اس کے بارے ٹی پوچ لینا کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کردے دیا۔ اس سے عورت کو بیا محسوں ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری ضرورت کو خرورت کو خوا ور میری تکلیف کو شمن ہوتا ہے اور میری تکلیف کو تکلیف بحقا ہے اور مجھے داخت پہنچانے کے لئے برحمکن کوشش کرتا ہے۔ جب تم اس طرح تھوڑا سااس کے ساتھ Share کرد گے تو کیا ہوگا؟ بیوی کے دل بیس خوثی ہوگی کہ بیں اکی ٹیس اور میرا خاوند میرے ہرکام پرنظر رکھتا ہے۔ اور کم از کم فرق ہوگی کہ بیں اکی ٹیس اور میرا خاوند میرے ہرکام پرنظر رکھتا ہے۔ اور کم از کم بیٹ بیٹ ہو جاتی ہے خورت کے دل میں خاوند کی میلپ نصیب ہے اور جھے اس کی عرب بیٹ میں خاوند کی ہوئی کی خروریات کا خیال خاوند ٹیس کی دل میں خاوند کی ہوئی کی خرف بھی اس کی عرب بیٹر میل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے۔ ضرورت تو خاوند کی ہوئی کی خرف بھی اس کی

### انبياء عليم اللام المخاندى فروريات ك فكرركة تق

کول نہیں سوچے کہ حفرت موکی میں اللہ کے پیٹیم ہیں۔ان کی بیوی بیار طالعہ علی اللہ کے پیٹیم ہیں۔ان کی بیوی بیار طالعہ علی جی ۔اور وقت کے پیٹیم آگ ڈھویڈ نے کے لئے چل پیٹے ۔ پرور دگار کو پیند آئے اور ان کو نبوت سے سرفر از فریا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کے پیٹیم میں بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے رب

#### 靈(少少之子) 學學學學學學學學學學

کوراضی کرنا چاہتے ہیں۔ جمیں بھی چاہیے کہ بیوی کی ضرورت کو جھیں۔ بیدوہ عورت ہے جس نے ایک بندے کی خاطراپے بھائی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا۔ ماں باپ کو چھوڑا۔ اب اگروہ بندہ بھی اس کی ضرروت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا ٹیں اس کا کون ہوگا۔

نى عليه الصلوة والسلام كى مبارك سنت تى كه بحى كريس آنا كونده دية تھے۔اللہ کے پیارے پیٹیمر جوانیانوں کو دین سکھانے کے لئے آئے ،ان کا گھر میں آٹا گوندھنا کوئی چیوٹی ی بات نہیں۔ اس میں فاوندوں کے لئے بہت یدا Message (پیغام) ہے کہ بیس بیوی کی ضرورت کو ضرورت مجھو۔ لبندا عاج یہ قونہیں کہٹا کہ آپ جا کر ذرار وٹیاں ہی پکا دینا۔ مگریہ ضرور کہتا ہے کہ اگر پکن کے كام التي بور بي بي لوكم ازكم ال كودولفظ التي كهدد يح كه ماشاء الله آپ نے یے کام اچھا کیا۔ یا مثلا کی شرکی چیز کی ضرورت ہے۔ عام طور پر مرولوگ اس کو Neglect (نظرانداز) كردية بين جَلِد تؤرت كوروز اندمصيب پيش آ لَي ب مثل اس نے کہا کہ چھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے ، کھا تا بناتے ہوئے فلال چیز میرے یا ک بیس ہوتی۔ لوٹ گی یا نہیں ہے۔ تو آیا گراہے بھول جا کی گے اور بار بار یاوولانے کے باوجود آیے کئی دن تک نہیں لائیں کے ۔ تو چر عورت تو بھی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں میں کوئی و پچپی ہی نہیں ۔ تو کم از کم پچن کی وہ چیزی جو جائز ضروریات میں داخل ہیں۔ان کو ضرور پروفت لا کردے دیا کریں اوراس میں دلچینی لے لیا کریں۔آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے آویراس کا مثبت \_ ( \_ 2 )

سیدہ فاطمۃ الز ہرارض اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ایسی بیاری بیٹی بیں جن کوخالوں جنت کہا گیا۔وہ اپنے گھریش روٹیاں پکار ہی تھیں۔اللہ تعالیٰ کے

الله المرادرا في زعر ك المول ا محبوب گرمیں داخل ہوئے ۔ فرمانے لگئ فاطمہ! روٹیاں یکا رہی ہوتو چلوایک روٹی میں بھی تمہیں بنا کر دیتا ہوں۔ نبی طلع نے آئے کا پیڑا بنایا۔اور کول بنا کر ان کو دے دیا اور فرمایا کہتم ہیروٹی تنور کے اندر لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے لگا دی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام گھر میں تشریف فر ما ہوئے۔اب دیکھنے کہ اللہ کے پیارے پیٹی سلام نے اپنی بٹی کو بیکام کرتے دیکا اور آپ نے چیڑا بنا کر وے دیا۔ و کھنے میں تو بیم عمولی ساکام ہے مگراس میں نفیات داخل ہے۔اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے ابوتشریف لائے ،میرے یاس تھوڑی دریہ بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک پیڑا بنایا۔ مگر ہوا کیا کہ تھوڑی وریے بعد سیدٹا فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری روٹیاں تیار کر کے نکال لیس ۔ مگر پھر بار بار تنور کو و کھے جار بی ہیں۔ نی سام نے یو چھا' بٹی! کیا و کھر بی ہو۔ عرض کیا'اے اللہ کے محبوب! ایک روٹی ایس ہے جس کا آٹا کیا ہی ہے بک ہی نہیں رہا۔ نبی علیه السلام مسكرائے اور فرمانے لگے، ہاں جو پیڑا میں نے تمہیں بنا كر ديا ، آگ اس كوجلانہیں ری کیونکہ اس کومیرے ہاتھ لگ یکے ہیں اس کوسوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی بٹی کے کام اس طرح حصہ کیا تو بٹی کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ نتیجہ کیا کہ بٹی کو اپنے والد ہے اتن محبت تھی اور والد اپنی بٹی کی اتن عزت كرتے تھے كہ بني ملنے آتى تو والد كھڑ ہے ہوكر ملاكرتے تھے۔اليك مرتبہ نبي عليہ السلام كحريس موجود تھے اور سيرة فاطمة الزہرا رضى الله تعالى عنہا آئيں۔ كہنے و ایک ان نے روٹیاں بنا کیں۔ ایک روٹی ش نے اینے لئے ، ایک ان کے لئے اور ایک بچوں کے لئے بنائی۔ اپنی روٹی جب میں کھانے گی تو میرے دل على خيال آيا، فاطمه! تم توروني كهار عى مو، كيا پية تمبارے والدكرا ى كو كھانا طايا

#### 会(しゅじょいとはなり 一般のののののののののでは、109年後

تہیں طا۔ ابو! ش نے آدھی روٹی کھا کی اور آدھی ش اپنے چا در کے کونے شی پائدھ کر آپ کے لئے میں ہدیدلائی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نی بلاہ نے وہ آدھی روٹی کی اور اس کا ایک گڑا اپنے منہ میں ڈالا اور فر مایا، اے آئی! فتم ہے اس پروردگار کی جس کے قبنے میں تہمارے والد کی جان ہے، آئی تیمرا دن ہے میرے منہ میں روٹی نام کی کوئی چیز نہیں گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب باپ ایے مجت دیتا ہے تو پھر بیٹی میں بھی ایسی مجت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہرکی کو نصیب فر ما دے ۔ تو بتانے کی بات ہے کہ جب باپ ایسے نظر آتے ہیں گراس کے پیچے بہت بڑی نفیات ہے۔ آپ اگر تھوڑ اسا اس کے ساتھ Cooperate (تعاون) کر دیں گے، دولفظ بول دیں گے، مجت کی نظر ساتھ کے اس کے کام کو دیکے لیس گے اور کچن کو دیکھ کرخوشی کا اظہار کردیں گے تو پھر کیا ہو کا کہ اس مورت کے دل میں مجب بڑھے گی کہ میرے میاں میرے کام کو پینو کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک حب بڑھے گی کہ میرے میاں میرے کام کو پینو کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک تبلی ہوجائے گی۔

# ال المائيول ولا يداور گذويا (٧)

چوتھا سنہری اصول سے ہے کہ انہان وقاً فو قاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تھنہ دیا ارہے۔ ہم نے جُر بے سے سے بات دیکھی کہ جب منگئی ہو جاتی ہے اور نکاح کا انظار ہوتا ہے تو اس وقت اپنی منگستر کو اشنے ہدیے جیجے ہیں کہ بھر مارکر دیتے ہیں ادر جب نکاح ہوجا تا ہے تو پھر اسے سال بعد بھی ہدیہ دینا یا دنہیں ہوتا۔ ہہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو وقاً فو قاً چیزیں لے کر تو دینی ہوتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کہ آپ خود عاملان کی کہ وہ کے اس کے کہ وہ کے مضرورت کی ہے اور کون می چیز اس کی فروں سے جے اگر وہ چیز آپ از خود کے کہ فروں سے چیز اس کی وزیا دہ پہند ہے۔ اگر وہ چیز آپ از خود کے کہ فروں سے چیز اس کی وزیا دہ پہند ہے۔ اگر وہ چیز آپ از خود کے کہ سوچیں کہ ہون میں ہیز اس کی مضرورت کی ہے اور کون می چیز اس کو زیا دہ پہند ہے۔ اگر وہ چیز آپ از خود کے کہ

دینا تو ہوتا ہی ہے گئی ہوئی جھڑ کر لے تو پھر کیا فائدہ۔ بیوی بار بار کہہ کر پھے
لے قواس کا کوئی اٹر نہیں ہوتا۔ اس نے لڑائی جھڑا کروا کرکوئی کپڑے بڑا لیے یا۔
فزیور بڑا لیے۔ اس طرح آپ نے ہزاروں بھی خرچ کر دیے تو اس کا کوئی
نے ہزاروں بھی خرچ کر دیے تو اس کا کوئی
معمولی پیز بھی بیوی کو تھند دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نتمت بھی تھے۔
معمولی پیز بھی بیوی کو تھند دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نتمت بھی ہے۔

تُحَدُّدُ مِنَا فَي طَالِعُم كَ سَنْتُ عِ

نی طلام نے ارشا دفر مایا کہ تھا دو اتحابو ا (تم آپس میں ہربیدو ال سے محبت بڑھے گی)۔ اب ہر بے کا بیمطلب نہیں کہ مرد فقط مردوں کو ہی ہربید دے سکتے ہیں۔ بلکہ بیوی توزندگی کی ساتھی ہے اسکو بھی ہربید یٹا چاہیے۔

جب نی علیہ السلام نے فر ما دیا کہ تھا دو اتحابو اتم ہریہ دو گے تو محبت بر سے گی ۔ معلوم ہوا کہ بیا ایک سنہری اصول ہے جو دولفظوں میں اللہ کے محبوب منظم نے سمجھا دیا۔ چونکہ میاں اور بیوی میں محبت مقصود ہے، لہذا اپنی بیوی کو چھوٹی کی چیز ہریہ دے دیا کرو۔ کہتے ہیں۔

It is not the thing which count it is thout

چےز کوئیں دیکھا جاتا بلکہ اس سوچ کو دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہدید دیا ہے

خاوند کا تحفہ بیوی کو باور ہتا ہے آپ کی چیز بہت قیمتی ہے یا کم قیمتی ہے اس سے بیوی کو کوئی غرض نہیں۔

## 量(少少少之人多) 的的的的的的的的的的的的。

غرض تواس کواس ہے کہ میرے میاں نے بھے تخداور بدیہ لاکر دیا۔ شروری نَيْ يَكُ لِهِ إِنَّ يُلِهِ الْحَقِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل جِا نَّى بِين \_ كُو نَى شِكُو كَى جِيرًا يَى بِيوى كود ية ربنا كُريْن فيت كاسب، ين جا تا ہے-چانچ ایک آدی نے اپی بیون کو کہیں لے کر جانا تھا۔ جہاں زیورات جہان کر جانا مناسب ٹیل تھا، محفوظ ٹیل تھا۔ بیوی نے جی کہا کہ ہاں گھے زیورٹیل پہنے خاوند نے بی کہائیں پہنے۔ پول نے سارے زیور اتاردیے طرایک لاکٹ اس نے لے کر پھر کے میں پہن لیا۔ کہنے گی بیرتو میں ضرور پہن کر جاؤں گی۔میاں نے یے چھا کہ آخراس کی کیا وجہ۔ ہے۔ وہ کہنے گی کہ آپ کو تو یا دہیں بھے یاد ہے۔اس نے کہا کیابات؟ کہنے گی۔ یہوہ لاکٹ ہے جوآب نے بھے شادی کی جہل رات پہٹایا تھا۔ میں بھی اس کوایئے سے جدانہیں کرتی۔ سارا زیوریش دے کتی ہوں۔ لیکن اس لاکٹ کو میں سینے سے لگا کررکھوں گی۔اس لاکٹ میں محبت کا پیغام ہ جو بھی ملاقات کی آپ نے گھے دیا تھا۔اس سے اندازہ کچے۔ کہ بیوی اپنے میاں کے تحذ کو کتناعظیم بھی ہے۔اس لئے وہ چیز تو چیوٹی ہوتی ہے۔مگراس کے ساتھ جومحبت منسلک ہوتی ہے۔اس چیز کو بڑا نیٹی بنادی ہے۔

ير سے كا ذريع ، ك باك كا۔

# آم كآم كاليول كوام

اورو یے گی مدیث پاک ٹی فر مایا گیا۔ سب سے ہم ین صدقہ وہ ہے جو انان ای یوی اور چوں پرفرچ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر انیان اللہ کے رائے یک فرج کرے تو بھی اتنا اوّاب نہیں ملاجتنا بیوی کوکوئی چیز لے کردیے ع الواب ما ہے۔ او معلوم ہوا کہ جب صدقہ ش سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انان اپن بول اور بچل يرفر چ كري تو پر معلوم بوا كريه چونا سانخه مرف یوی کو بی پند نیس آئے گا بلکہ یہ ور د گار کو بگی پند آئے گا کہ میرے بندے نے ایے گریں مجت کی فضا قائم رکھے کے لئے ایے ان رشتوں کو جوڑنے کے لئے جَن كُوجُوزْ نِهُ كَايْلِ نِهُ مُحْوِدًا بِنَدُه فَعُوزُا مِافْرِقَ كُرْكَ آيا ہے۔ توسوچے تو سى ايك تو الله تعالى راضى موئے كه يرور دكار نے صله ركى كامكم ويا۔ اور صله رکی کی سب سے بہترین کی انان کی بیری ہوتی ہے جو زندگی کی سائی ہوتی ہے۔ تو یہ تخذ دینا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا جی سبب بنیا ہے اور بیوی کی خوشی کا جی سبب بنا ہے۔ اور بیوی جب خوش ہوتی ہے تو پھر خوشیاں تو انسان کو لتی ہیں۔ شاید دینا ا عَازِياده وَ فَيْلِ وَمَا جِمَّارِثُونِ انَّانِ كُوزِياده لَ جَاتا ہے۔

تو چالاک خاوندای کام کو بہت اچی طرح کرتے ہیں تاکہ ان کو بیوی کی طرف ہے بھی مجبت سے جم بھی ہے اور اللہ کے محبوب کا طرف ہے بھی محبت سے نے پیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے گئی ہوا۔ اس کو کہتے ہیں بھی محم ہے۔ ہریہ دو محبت بڑھے گی۔ تو کو یا حدیث پر بھی عمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں موث آم کے آم اور کھلیوں کے دام بھی ل گئے اور کھلیوں کے دام بھی ل گئے ۔ انشداور اس کے رسول بھی راضی ہو گئے اور بیوی کے دل میں بھی محبت پیدا ہے گئی ۔



## اسلام محب چیلائے والاوین ہے

اس کام کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم سمجھ کریا نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کروقتاً فَوْ قَاَّ كُرِنَا عِلِي مِي تَاكِيكُم ول سے نفر تيل اور جڪڑے نکل جا کيں۔شيطا نيت اور ہر وقت کی محاذ آرائی گھروں ہے نگلے۔اس گھرکے اندر کیار جمیس آئیں گی کہ جس گھر کے اندر ہرروزمیاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بحث ومیاحثہ کررہے ہوں ..... ذرا سنيے اور ول كے كا نوں سے سنيے ..... نبي عليه السلام كوالله تعالى نے ليلة القدركي جورات ہاں کاعلم عطا کر دیا تھا کہ فلال رات کولیلۃ القدر ہے۔اللہ کے محبوب طفی این اس نیت ہے گھرہے باہر نکے کہ ٹیں اپنی امت کو بتا دوں کہ لیلة القدرييه وتي ہے۔آپ اچي معجد نبوي کي طرف چل رہے تھے تو راتے ميں ويکھا كدووسى بات يرآبى س بحث مباحثة كررے تے۔ جب آب قريب ے گزرے تو بحث کی آواز آپ کے کان ٹی پڑی تو آپ اس بات کو بھول گئے کہ لیلۃ القدر کی پیچان کیا بتائی گئ تھی۔ نبی علیہ السلام نے فر مایا دوشخص کے جھڑوں نے امت کولیلۃ القدر کی پہچان سے محروم کر دیا۔اب سوچئے کہ جب دو بنروں کا بحث مباحثاتی بڑی رحت کے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے تو جس گریس روز ہی میاں بیوی ٹیل تی تی جو رہی ہواور ساس بہو کے بھڑ سے ہور ہے ہول تو پھر اس گھريرالله كى رخمت كيے آئے گى ۔ لہذا جميں جا ہے كہ جم اپنے گھروں كو محبت اور بیار کا گہوارہ بنا کیں۔ کہی چیزیں اسلام کاحسن ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔جس گھر میں اسلام زندہ ہوگا اس گھر میں نبی علیہ السلام کی محبیتی زندہ ہوں گی۔اس کے کہ دین اسلام کا مقصد ہے۔''میرا پیغام ہمجت جہاں تک پنیج'' پرتو تحبیتی تقیم کرنے والا دین ہے۔لہذا میاں بیوی کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزار نی

# (۵) پول ہے جب وطلطف کا ظہارکریں

پانچواں اور بہترین اصول ہے کہ انسان اپنی بیوی سے حجت والفت کا اظہار کرتار ہے۔ کوئی ایس بات کر ہے یا کوئی ایسا کام کرے کہ بیوی کوشو ہرکی حجت کا جہنچے۔ زبان سے دو پیٹھے بول بول دینے سے بیوی کا دل ٹھٹڈ ا ہموجا تا ہے اور وہ سوجتی ہے کہ میرے فاوند کو واقعی مجھ سے بہت حجت ہے۔ جب فاوند اپنی بیوی کو ایس کی جہ سے بہت حجت ہے۔ جب فاوند اپنی بیوی کو ایس کی جہ نے کہ وہ گراب ہے کہ وہ گراب ہے کہ وہ گراب کے کہ وہ گراب کی ۔ افسوس کہ آئے ہم اپنے گروں بیں ایسا رو ہے رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی جابر حاکم ہوتا ہے۔ جی کہ وہ بڑے بڑے ویندار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی خشک رو ہے رکھتے ہیں، پہات بالکل درست نہیں۔ لطف محبت کوغالب رہنا جا ہے۔

چنانچے روایات میں ایبا بھی آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ تو ڑکر ڈالتے۔اب میرمنہ میں لقمہ دینا کھانے کے دوران دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے مگراس سے مجت کا ظہار ہوتا ہے۔

ثي اكرم طلع ليلم كي سنت

نبی بیلیم گریس کتنی محبت فرماتے۔ ذراسینے اور دل کے کا نول سے سینے۔ خاوندلوگ اس بات کو بلی باندھ لیس۔ اللہ کے بیارے محبوب کی کتنی بیاری سنت ہے۔ حدیث بیاک میں آیا ہے۔ ذرمہ داری کے ساتھ بیروایت بیان کررہا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک ون گر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا بیالے میں بانی پی رہی تھیں۔ اللہ کے محبوب نے دور سے دیکھا فرمایا، اے جمیرا! نبی علیہ السلام نے جمیرا لفظ اس لئے کہا کہ آپ ان کو بیار سے حمیرا

المن المركبية المن المركبي ال

یہاں سے ایک بات اور نگل کہ بیری کو ایک ایسے نام سے بکارنا جس کو بیری جی پیند کرے فاوند جی پیند کرے، پیسٹ ہے۔اس لئے کہ یہ بورڈ ہے فاوند کی مجے کا۔ جب تک بیوی کو خاونداس تام سے پکارتا ہے، اسکو بیار کا Message (پیغام) ﷺ جا تا ہے۔ لہذا کوئی بھی نام جس کو دونوں پیند کریں وہ پکارنا جا ہے۔ ا پیا نہ ہو کہ غاوند کوئی لفظ ہو لے اور بیوی کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ یہ سنت نہیں بلکہ بیتو ایڈ ارسانی ہوگی ۔ تو کوئی ایبا بیار کا نام کہ جس کو خاوند بھی پہند کرے اور بوی جی پندکرے وہ پکارنا چاہے کہ اس میں ایک طرح سے مجت کا اظہار ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فر ما یا حمیرا! عرض كيا، لبيك يارسول الله! علم فرمايي ، آپ نے فرماياتم جوياني ربى ہواس ياني اللہ سے کچھوڑ اسامیرے لئے بھی بچادیا۔اب ذراسوچے کہ پانی کی کوئی کی تو مہیں تی ، اور یانی بھی آسکتا تھا مگر محبت تو کھا ور چیز ہے۔ اللہ کے محبوب سکھا نا جا ہے تھا نی امت کو کہ گریس ہوی کے ساتھ یوں مجت اور بیار کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ چنانچے فر مایا، تھوڑا سایانی میرے لئے بھی بچا دینا۔ ارے! عام طوریر وستورتو یہ ہے کہ بزرگوں کا بچا ہوا ہر کت کے لئے پیتے ہیں ، مگریہاں عجیب معاملہ و کھے رہے ہیں۔ اپنی بیوی کوفر مارہے ہیں میرے لئے یانی بچادینا، حالانکہ برکتیں تو نبي عليه السلام كي ذات مبارك مين تقيس ، رحمت اللعالمين آپ تھے ، خاوند آپ هُ وشراً على المرات المرات المرات المرابع المرجعة المراجعة المرابع المرابع المرابع المرابع المربعة الم

فرمایا عائثہ! کچھ میرے لئے پانی بچادینا۔ چنانچدانہوں نے تھوڑا س حدیث یاک میں آیا ہے کہ نبی ملام قریب تشریف لائے۔ آپ نے

\_\_\_\_\_

#### 给到16的金额路路路路路路路路路路路路路路路路

میں وہ بیالہ لے لیا آپ چاہے تھے کہ ذہ پانی پئیں لیکن نی طلع رک گئے۔فرمایا حمیرا! تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم نے کس جگہ منہ لگا کر پانی بیا تھا۔ چنا نچہ سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیالے کے کنارے کی نشاندہی کی کہ اے اللہ کے محبوب! میں نے بہاں ہے لب لگا کر پانی بیا تھا۔ حدیث پاک شن آیا ہے کہ اللہ کے کے کوئی نیا تھا۔ حدیث پاک شن آیا ہے کہ اللہ کے کوئی نوش فرمایا۔ ویکھا نی اگر مانی بیا تھا۔ میں ای جگہ اپنے لیے مبارک لگائے اور یکی نوش فرمایا۔ ویکھا نی اگر مانی نوش فرمایا۔ ویکھا نی اکرم طفی تین کی کھا کی اور میں ای جگہ اس مبارک لگائے اور یکی نوش فرمایا۔ ویکھا نی اکرم طفی تین کی کہ اللہ کی ایک میں ایک م

# وبيرارول كيلي لحدوقريه

افسوس کہ ہم نے دین کو مجھا ہی ہمیں۔ آج ہم شریعت وسنت کے مطابق ظاہر تو بنا لیتے ہیں مرکھر کے اندر جاکرا تنا آگ بگولہ بنے ہوتے ہیں کہ بیوی بے جاری سبی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو دینداری کھتے ہیں۔ ہم باہر بڑے واعظ ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں اور بڑے فقیر ہوتے ہیں۔ مرکر ش بیوی خون کے آ نسورور ہی ہوتی ہے۔ یہ د بیداری بھلاکس کام کی کہ زندگی کے ساتھی تک دین نہ پہنچا سکے۔اس لئے کئی لوگوں کو دیکھا کہ باہروہ کتنے دیندار ہوتے ہیں مگر گھریس ان کی بیوی بدوین بن رہی ہوتی ہے۔ کس لئے؟ اس لئے کہ ان کی شخصیت کی کرور بوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ فقط ان کے پاس قال ہوتا ہے حال نہیں ہوتا۔ یا تیں دین کی بڑی کرتے ہیں گر گھر میں دین پر عمل نہیں کرتے۔ اس لئے و بیراروں کی بیویاں ہر گزایئے بچوں کو دین نہیں پڑھا تیں بلکہ دین سے منفر کر وی ہیں۔ جب وہ خودنفرت کرتی ہیں ایسے بندے سے جس کے پاس دین کی با تیں تو بہت ہیں گراس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ چیوٹی چیوٹی بات پر بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹ دینا ، بیوی کو بے عزت کر دیٹا اور اس کی عزت گفس کو مجروح کر دینا۔ جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔اگر گھریش ہم اس طرح

#### 公司以前的的的的的的的的的的人。以上了一个

ر ہیں گے تو پھر اس طرح گھر میں وین نہیں آئے گا۔ باہر ہم ساری ونیا میں وین پھیلا پائیس کے تو پھر اس طرح گھر میں وین واخل نہیں ہو سکے گا۔ اسلئے خاوندوں کو جا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ان مبارک سنتوں کو یلے با ندھیں۔

اللہ کے محبوب گھر کے اندر محبت و پیار سے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ لکا کہ گھر کے اندر دین اتنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عاکشہ تو آ دھا دین ہے۔ لیمنی آ دھا دین جو باہر کی زندگی سے متعلق تھا صحابہ نے سمجھا اور آ دھا دین جو از دوا جی زندگی سے متعلق ہے وہ دین میری ہیویوں نے سکھا اور انہوں نے امت تک زندگی سے متعلق ہے وہ دین میری ہیویوں نے سکھا اور انہوں نے امت تک پہنچایا۔ تو جب انسان ہوی کو ایسا پیار دیتا ہے تو یوں سمجھیں کہ بیوی پھر آ دھا دین بین جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جا ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔

اب آج کفر کی دنیا اپنے گھروں کے ماحول کو اچھار کھنے کے لئے بھی کمی کو ہن کہددی ہے ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے مجوب کی سنت پر مثل کرتے ہوئے کوئی الیمی بات کرنا جس سے بیوی کے دل میں محبت بیدا ہواس سے سنت کا تواب بھی ملے گا اور اس پر گھر کے اندر محبتوں کا ماحول بھی بیدا ہوگا۔ تو بیوی سے مبت کا اظہار کر دینا بیسنہری اصول ہے۔ اس کو مرواپی کمزوری نہ سمجھے بیوی سے مجت کا اظہار کروں گا تو وہ جھ محبت کر لیکہ اپنی عظمت سمجھے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کروں گا تو وہ جھ محبت کر لیکہ اپنی خاوند شاید بیسو چتے ہوں کہ ہم اگر محبت کا اظہار کردیں گے تو بیوی کہیں سر گی نے فاوند کے بس پر ہی نہ چڑھ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ۔ بیوی کو اعتدال میں رکھنا بیر تو خاوند کے بس میں ہوتا ہے۔ جو سر پر چڑھنے والی ہوتی ہیں وہ دیندار نہیں ہوا کر تیں اور جو دیندار ہوتی ہیں انہوں نے قرآن میں پڑھلیا ہوتا ہے البر بھائی قبی اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کررکھی النہ سے النہ سے النہ کوئی ہیں۔ اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کررکھی النہ سے النہ کے جلنے والی ہوتی ہیں۔ اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کررکھی

# الله اكبر الله الكبر الكبر الله الكبر الكبر الله الكبر الله الكبر الله الكبر الله الكبر الكبر

# (۲) ول کی اور دل جوئی کی باشین کیا کریں)

چھٹا سنہری اصول ہیہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل گئی اور دل جوئی کی باتیں کیا کرے ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لئے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ وین یہ تو نہیں کہتا کہ ہر وفت خشک مزاح ہی رہو۔لطافت و ظرافت بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسروں کے اندرا کتا ہے اور وحشت بیدا ہونے گئی ہے۔

## ئى على السلام كيمش واقعات

سے بھی نی بیٹھ کی مبارک سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک بیں آتا ہے۔ ایک مرتبہ نی بیٹھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ۔ آپ نے ان کو بیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھا۔ پوچھا، اے اللہ کے مجبوب! آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ عائشہ تم مجھے ایسے پیند ہو جسے مجور اور شہد کو طاکر کھانا پیند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ من کر بڑی خوش ہوئیں اور فورا آگے سے جواب دیا۔ اے اللہ کے نبی! آپ تو مجھے ایسے مرغوب ہیں جسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہیں جسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیئے اور فرمانے لگے، تمہا را جواب بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل گئی کی باتیں کرنا مضرورت بڑی تھی کہ اللہ کے نبی بیوی کو یوں الفاظ کہتے اور بیوی آگے سے بیالفاظ کے سے بیالفاظ کہتے اور بیوی آگے سے بیالفاظ کہتے ۔ اب دیکھئے کہ بیوی نے مجت کا کسے اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی! آپ تو مجھے شہد اور مکھن ملاکر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ جھے شہد اور مکھن ملاکر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ

#### 盛江沙路路路路路路路路路路119岁路

دستر خوان پرشہداور بھن ہوتو ہر بندہ ہاتھ آگے بڑھا تا ہے کہ ناشتہ تو میں ای کے ساتھ کروں گا۔ معلوم ہوا کہا ہے گھر میں بیوی کے ساتھ جب انسان بیٹھا ہوتو دل کئی کی چند یا تیں کرنے سے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔

اب آپ کو نبی علیہ السلام کی اپنی زوجۂ مبار کہ سے دل کئی کی ایک اور بات بتاتے ہیں۔ نبی طلع ایک مرتبہ این اہلیہ کے ساتھ باہر نظے تا کہ قضائے حاجت ے اہلیہ فارغ ہو جانے ۔ اس وفت گھروں میں بیرٹا کلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے بلکہ باہر وریانے میں جاکراٹی ضرورت سے فارغ ہوجاتے تھے۔اللہ کے نبی جب ذراا یک کلی جگہ پر پینچے تو فرمانے لگے، عائشہ! کیاتم اور ٹیل آپس ٹیل دوڑنہ لگائیں۔ ویکھے کہ اللہ کے پیٹیم ہیں ، خوف خدا ان کے دل میں سب سے زیادہ ہ، خشیت الہی ان کے ول میں سب سے زیادہ ہے، وہ کا نات کے سب سے بڑے زاہر جی ہیں، عابر بھی ہیں، ان کے اندر تو کل بھی ہے، ہر صفت کا نات میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کے اندر رکھی ، مگر دیکھنے کہ اللہ کے محبوب بیوی کوفر ما رے ہیں کہ کیا ہم اکٹھا دوڑیں۔ چنانچے انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ اب نبی طلق این اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگار ہے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو نبی علیہ السلام نے خودان کو آ کے بڑھنے دیا۔ چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذرا بکی پھلی بھی تھیں۔وہ جب دوڑیں تو نبی طینا ہے آگے نکل گئیں اور بڑی خوش ہوئیں اور کہنے لکیں اے الله ك ني! مين آكے بره كئي۔ ني عليه السلام نے ان كوخوش ہونے ويا۔مقصركيا تھا؟ اس کا دل خوش ہو جائے ۔ دل لگی اصل مقصو دکھی ۔ پھر نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ جب کچھ عرصہ اور گزر گیا تو ایک دن پھرای طرح عشاء کے بعد باہر نظے، ذراور انے کی جگہ پر پہنچے۔اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا كاوزن بھى كچھ بڑھ كياتھا۔ نبي عليه السلام نے اس بات كويا در كھا۔ فرما يا عائشہ آج ان کو جیت کر بھی فوٹی ہوئی تھی اور ان کو ہار کر بھی فوٹی عید اسل تو جو تا ہوں اسل کو جیت ہوئی۔ اسل کے اسل کے بیار سے فرمایا کی بردہ کے اور آپ طرفی آئے ہیار سے فرمایا تعلیم بنیار سے فرمایا تعلیم بنیار سے فرمایا تعلیم بنیار کے بات کے بردہ کے اور آپ طرفی آئے ہیار سے فرمایا تعلیم بنیار کے بات کے بردہ کے اور آپ طرفی آئی اور آئی میں جیت گیا، معاملہ برابر ہوگیا۔ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کرلیا۔ ان کو جیت کر بھی فوٹی ہوئی۔ اصل تو محبت ہوئی اور ان کو ہار کر بھی فوٹی ہوئی۔ اصل تو محبت ہوئی

ایک دفعہ اللہ کے بی طرفی اللہ عنہ اللہ علیہ کے مسیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کونوعور توں کو واقعات سائے۔ یہ نوعور تیں آپس میں مل کر بیٹھیں اور اپنے اپنے خاوندوں کی صفات بتانا شروع کیں۔ آپ طرفی آپس میں کر بیٹھیں اور اپنے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا سب جب آپ طرفی آپلے نے نوعور توں کی باتیں بتا دیں تو فر مایا کہ جس عورت کا خاوند سب سے میٹھی تی اس سے بھی تمہارے لئے زیادہ اچھا ہوں سسکیا آپ نے بھی اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لئے ایسی باتیں کی بیس ۔ ہمارے بار اپنی بیا تو بیس کہ جم کہتے ہیں کہ جمیس خوش رکھنا اس کا فرض ہے اور اسے تنگ کرنا ہمار افرض ہے اور اسے تنگ کرنا ہمار افرض ہے۔

لعِصْ دینراروں کا حال

آج کے صوفی لوگ اور کھ دینداروض قطع رکھنے والے لوگ بیجھتے ہیں کہ گھر میں محبت و بیار کی کوئی الی بات کرنا شاپر تعلق الی اللہ میں رکا وٹ ہے۔ ہرگز نہیں پیاری محبت و بیار کی کوئی الی بات کرنا شاپر تعلق الی اللہ میں رکا وٹ ہے۔ ہرگز نہیں بیار ہم ای طرح زندگی گزاریں۔ایک صحافی نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ نبی اکرم طفی آئے ہم اس میں کے بیار کر میں کو محبت سے بیار کر رہے تھے۔ بوسہ وے رہے تھے۔ اس آ دمی نے جران ہو کر دیکھا اور کہا کہ اے

اللہ کے نبی! میرے تو اتنے بیچ ہیں ہیں نے تو بھی کی کو بوسہ نہیں دیا۔
نبی طلعم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ دل کی رحمت سے محروم کر دے تو ہیں کیا کروں۔
معلوم ہوا کہ یہ تو ایک نعمت ہوتی ہے جو دل ہیں موجود ہوتی ہے۔ لہذا یہ کوئی ذن
پرسی نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے کہ گھر کے اندر آپ بیار و محبت
کی فضا قائم کریں ۔ سوچیں تو سہی اگر آپ بیوی کو خوش نہیں رکھے تو پھر شیطان
کتنے بڑے بڑے گناہ کروا تا ہے۔ بیوی فاوند پر الزام لگاتی ہے۔ فاوند بیوی پر
الزام نگا تا ہے۔ دونوں کو جھڑ وں سے فرصت نہیں ہوتی بچوں کی تربیت کی محرکر در
رہی ہوتی ہے۔ بیوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ چنا نچہ پوری نسل پر باو ہو جاتی ہے۔
تو ویکھیں کہ ان مبارک سنتوں کو ترک کرنے کے کئے منفی اثر اے مرتب ہوتے
ہیں۔ ہمیں ان چیز وں کا خیال رکھنا چا ہے۔

# 

ساتویں بات جو سنہری اصول ہے۔ یہ کہ اگرانسان گریں کوئی ناپند بدہ چیز دکھے یا بیوی ہے کوئی کوتا ہی ہو جائے۔ مثلا اس نے کپڑے تیار کرنے شے نہیں کر پائی، کھانا تیار کرنا تھا وقت پر نہیں کر پائی، کسی بچے کا کوئی کام سیٹنا تھا نہیں سمیٹ پائی تو وہ سو چے کہ بیوی بھی انسان ہے، اگروہ اچھے کام کرتی ہے تو اس سے اس سم کی کوتا ہیاں غلطیاں یا ستی بھی ہو سکتی ہے۔ بہر حال خاوند کو اپنا دل بڑا رکھنا چا ہے اور جچوٹی موئی غلطیوں سے در گزر کرنا چا ہے اس لئے کہ جتنا دل بڑا ہوگا اتنا ہی انسان گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا۔ جب انسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہو، انسان گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا۔ جب انسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہو، وانس پیا سکتا ہو، دانسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہو، وانس پیا سکتا ہو، مزا دے سکتا ہو اور پھر اس کو معاف کیا جاتا ہے اس کے دل میں عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں پ

#### 给到22方的的的的的的的的的的的的的。

To run a big show one should have a big heart.

بند نے کواچھا گرچلانے کے لئے دل بھی ہڑا کر لینا چاہی۔
چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینے سے اور ان کومعاف کر دینے سے
یوئی بچوں کے اندر Sence of Security نیا دہ آئی ہے۔ اور پھروہ زیادہ
عجت کرتے ہیں۔ بیار سے مجھا دینا چاہیے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے
بعض خاوندوں کو دیکھا ٹمک زیادہ ہونے پہ بھٹرا بنا لیتے ہیں، مرج کم ہونے پہ بھٹرا بنا لیتے ہیں، مرج کم ہونے پہ بھٹرا بنا لیتے ہیں، مرج کم ہونے پہ بھٹرا بنا لیتے ہیں، مرد کی کہ ونے پہ بھٹرا بنا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ
کوئی پر لے درج کے بے وقوف ہوتے ہیں جن کوزندگی گزار نے کا پیتہ ہی نہیں
ہوتا۔ چنا نچہا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہکوئی بھٹر نے نہیں بنانے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کو
ہوتا۔ چنا نچہا کی چھوٹی جوٹی باتوں پہکوئی بھٹر سے نہیں بنانے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کو
ہوتا۔ چنا خیا اس چھوٹی جوٹی موٹی باتوں پوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دے۔

معاف کروین کا مثیج

مولا نا لیتھو ب آیک بزرگ گزرے ہیں۔ان کے بارے میں بعض کمابوں

## اورنگ زیب عالمگیر کا چیرت انگیر واقعہ

اچى بات --

اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ السّطیہ کے بارے ٹیں آتا ہے کہ ایک مرتبان کے پاس ایک باور پی بوں گا تو خوب میرے وارے نیارے ہوجا کیں گے۔ گروہ تو ٹوبیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھے تھے اور اس کی آمد فی سے تھوڑی کی روٹی کھا لیتے تھے۔ بیت المال کا بیسہ ہر گرنہیں لیت تھے۔ کی بزرگ کے صحبت یا فتہ تھے۔ حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ السّطیہ کے اللہ صاحبزادے کی صحبت یا فتہ تھے۔ حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ السّطیہ کہ وہ میں بزرگ کے صحبت یا فتہ تھے۔ حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ السّطیہ کہ وہ میں میں آتا ہے کہ وہ ایک صاحبزادے کی صحبت ٹیس رہے تھے۔ چنا نچاان کے بارے ٹیس آتا ہے کہ وہ روٹی کھیڑی بن جاتی تھے اگر چہوفت کے با دشاہ تھے۔ گھر کے اندر بس تھوڑی تی روٹی گھیڑی بن جاتی گھی وہ تی کھا گیا کہ جس بہاں سے کیے جان چھڑا وُں۔ چنا نچاس نے ترکیب سوچی۔ ایک دن اس نے نمک ثکا کے خال دیا مگر کیا دیکھا کہ با دشاہ ملاحت آئے اور انہوں نے کھا نا آرام سے کے ڈال دیا مگر کیا دیکھا کہ با دشاہ ملاحت آئے اور انہوں نے کھا نا آرام سے کھالیا اور پچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بڑا جیران ہوا کہ کیوں نہیں بچھ کہا، انہیں تو مجھے نکال

وینا چاہے تھا۔ خیال آیا شایدان کوزیادہ نمک کا پیٹنیس چلاا کی طبیعت زیادہ نمک کو پیٹنیس چلاا کی طبیعت زیادہ نمک پیٹر کرتی ہے۔ چنا نچہ اگلے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کو بھی کھالیا اور پھے بھی نہ کہا اور چلے گئے۔ یہ بڑا جران ہوا۔ تیسرا دن اس نے نارٹل کھانا بنایا۔ انہوں نے کھالیا اور اس دن باور چی کو بلا کر کہا کہ بھی ایک دن نمک زیادہ تھا ایک دن نمک برابر ہے۔ آپ اینا ایک اندازہ متعین کرلیں اور اتنا نمک روز انہ ڈال دیا کریں تا کہ تہمیں پکانے میں آسانی ہو۔ متعین کرلیں اور اتنا نمک روز انہ ڈال دیا کریں تا کہ تہمیں پکانے میں آسانی ہو۔ اس باور چی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت! میں تو اس لئے کرر ہاتھا کہ جھے چھٹی ٹل جائے ، مگر آپ تو ایسے ہیں کہ کھانے پیاعتراض اس لئے کرر ہاتھا کہ جھے چھٹی ٹل جائے ، مگر آپ تو ایسے ہیں کہ کھانے پیاعتراض کرتے ہی نہیں۔ تو وقت کے باوشاہ نے ایک ورویشوں والی طبیعت پائی تھی۔ کہا کہ کے اور اس میں اس قسم کی تقید نہیں کیا گھا کہ تے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت بھے کے اور اس میں اس قسم کی تقید نہیں کیا گھا گھا گے تھے۔

اس وقت اور نگ زیب عالمگیر نے کہا اچھا تمہیں دنیا چاہیے، تہمیں دنیا اللہ عالی ہے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا دیا اور کہا کہ میری طرف سے فلاں کو جا کے ہدید دے مہری طرف سے فلاں کو جا کے ہدید دے دیا۔ وہ اس روٹی کے ٹکڑ ہے والے کر گیا اور اس بندے کو ہدید دیا۔ وہ بندہ با دشاہ سامت نے جھے ہدیہ دیا۔ وہ بندہ با دشاہ سامت نے جھے ہدیہ بھیجا۔ چنا نچہا سے نے لاکھوں دینا راس بندے کو تحفہ کے طور پر دے دیے کہ آپ با دشاہ کی طرف سے میرے لئے ہدیہ لے کر آئے۔ اور نگ زیب عالمگیر نے کہا کہ و رئیموں میں دینا رسے زیا وہ قیمتی ہے۔ تب س کو پتہ چلا کہ ویکھوں میں والوں کی نظر کس بات یہ ہوتی ہے۔

بتانے کا مقصد پیرتھا کہ گھر میں اس قتم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کا بتنگر بنا لینا اور خواہ مخو اور اپنی زندگی بر با دکرنے 经间域的现代的

کے مترادف ہے۔گھر کا سکون لٹا دینے کے مترادف ہے۔ لہذا بڑے کو ہمیشہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرنی ہوئی ہیں۔ خاوند کواللہ نے بڑار تبہ دیا۔ لہذا بڑا پن ای میں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ئیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ معاف کر دینے والا کی کونہیں یایا۔ تو بندہ اللہ کے لئے جب کی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھراس کی غلطیوں کو معاف كريں كے \_مشہور واقعہ ہے \_حضرت تھا نوى رحمة الشعليہ نے لكھا \_ ايك آوى كى بیوی سے فلطی ہوئی ۔کوئی بڑا گناہ تھا اگر معاف کر دیتا تو بھیٹھیک تھا اور سز ا کے طور پرطلاق دے دیتا پر جمی ٹھیک تھا۔اس نے کہا،کوئی بات نہیں غلطی کر بیٹی ہے اوراب اس کواحیاس ندامت ہے، چلواللہ کے لئے اللہ کی بندی کومعاف کر دیتا ہوں۔ جب وہ آ دی فوت ہوا کسی نے دیکھا کہ جنت میں ہے۔ یوچنے لگا، کیے جنت میں ہو۔ کہنے لگا میں نے بیوی کی غلطی کو اس لئے معاف کیا تھا کہ اللہ کی بندی ہے بلطی کر بیٹی ، تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا تم نے میری ایک بندی کومیری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا۔ آج میں تمہیں اینا بندہ کھے کے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حسابِ کتاب لیے بغیر مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو جب انسان خود جو ہے معاف کرے گاتو پھراللہ تعالیٰ ان کومعاف فر مادیں گے۔

# 

آٹھوال اصول ہے ہے کہ شریعت کی پابندی خود بھی بیجئے اور اپنی ہوئی کو بھی بیوی کو بھی بیوی کو بھی بیار محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لے آئے۔ جب آپ خود پابند ہول کے اور ماڈل بن کرر ہیں گے تو پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی احباع کرے گی اور وہ بھی شریعت وسنت کی پابند بن جائے گی۔

عام طوریہ جب انسان آوھا بھر آوھا بھر ہوتا ہے گر بیوی سے بیر جا ہتا ہے کہ وہ رابعہ بھری بن جائے تو پھروہ بھی رابعہ بھری نہیں بٹتی بلکہ وہ بھی کہتی ہے کہ جسے تہاری زندگی ویے بیری زندگی۔ای پر جھڑے کوٹے ہوتے ہیں۔اگرہم گھر کے اندر شریعت وسنت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو جمنی اپنی ذات سے بیر کام شروع کرنا جاہیے۔ پہلے خودا بنی زندگی کے اندرشریعت لا گوکریں۔ نبی علیہ السلام کی ظاہری و باطنی مّمام منتیں اپنا کیں اور پھر گھر والوں کو بھی بتا کیں تو یقینا پھر گھر والے بی اس عل پررائی ہوں کے۔ ہم تو اکثرید دیکتے ہیں جویاں بچاری وعا کیں کرتی چرتی ہیں اور وظفے کرتی چرتی ہیں کہ ہمارامیاں نیک ہوجائے۔وہ جا ہی ہیں کہ کر میں نیکی کا ماحول ہو مگر خاوندوں کے اپنے مزاج عجیب ہوتے ہیں۔ باہر نوجوانی کے وہ کام کرتے چرتے تے اور ان کوفرصت نہیں ملتی برے ووستوں ہے۔اس لئے گھر کا ماحول نیکی والانہیں ہوتا۔ یا در کھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کی نعمت دی۔اب گھر کے اندر شریعت کولا گوکرنا خاوند کی فر مہ داری ہے۔اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنا ، پیرخاوند کا فریضہ ہے۔اگر اس فرض سے سكدوش بيس موكاتو قيامت كون اين محبوب كوكيا چېره وكھائے گا۔ آج جمارے گرنی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی مٰرنے گا ہیں بن چکے ہیں۔ کہیں ہو کی سنت تورثی ہے، کہیں بٹی سنت تو رقی ہے، کہیں بیٹا سنت پر چریاں چلاتا ہے اور باپ ٹس ہے مس نہیں ہوتا۔ آج وین کاغم کھانے والا کون ہے جوایئے گھر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا باغ بنائے ،نمونہ بنائے اور پیچی بنے گا جب خاوندخودسنتوں پر عمل کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کھل کرے گا۔ سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹا خنوں تک سنتوں برعمل کرے گا اور پھرانے گھر والوں کو بھی سنت کی ترغیب دے گا۔اگروہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائے اور بیوی کو بھی سمجھائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے

دلوں میں بھی دین کی عظمت ڈال دیں کے اور وہ بھی شریعت کے پابند ہوجا کیں کے۔

# بے پُروگ کی تخوست

آ جکل گھروں کے اندر ہردے کا خیال خود خاوند نہیں رکھے پھریہ بیوی کو یردے پر کیے تیار کر کتے ہیں۔ بلکہ بڑی بڑی عرکے غیرمحرم نو جوان گروں کے اندرنو کرر کا لیتے ہیں اور بھتے ہیں کہ پرتو غلام کی مانند ہے۔ یہ فیصد حرام کام ہوتا ہے۔ فیر محرم کے سامنے بیوی کی بے پردگ کی روزانہ مرتکب ہورہی ہوتی ہے اورخاوند کے نامہ اکمال میں بھی روز اندا کاؤنٹ کھا ہوتا ہے۔ لہذا جس خاوندنے جوان مردوں کو گھر میں نو کرر کا لیا ، اس نے اپنے گناہ کا اکا وُنٹ کھول لیا۔ بیرسویا ہوا ہے پھر جی گناہ کھا جار ہا ہے، پیرجاگ رہا ہے پھر جی گناہ کھا جارہا ہے، پیر سچد میں نمازیر ہورہا ہے اور گھریں بیوی کے سامنے نامحرم کام کررہا ہوتا ہے لہذا س کا گناہ کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ بھلا اس بے چارے کی نیکیاں کس کام آئیں گی۔اس لئے علماء سے مسائل پوچنے چاہئیں۔ بے پردگی کا معاملہ ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ براہے۔ بھی بھی تو چرت ہوتی ہے کہ شاپر حرام ہی نہیں بھتے۔ اس وجہ ے تو پھر روطانیت آ کے نہیں بڑھتی ۔ عورتی بھی گھٹی ہیں مرد بھی کھتے ہیں۔ حضرت سے وظیفہ بھی کرتے ہیں ، بیہ وظیفہ بھی کرتے ہیں مگر اٹر کوئی نہیں ہوتا۔ بھی جب بے بردگی جب ہورہی ہے تو اثر کیے ہو۔ بیرتو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں بھی ہوتی ہیں۔آپس میں میاں بیوی کی ناراضکیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے حرام کو را نہ مجا۔ حرام اور حلال کوایک جیسا بناویا۔ اس کی وجہ سے بھی مصبتیں آتیں ہیں · ذرا ایک بات توجہ ہے من کیجئے گا۔ ہمازے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے۔

انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ کھیا ،فر مانے گئے۔ کہ ہمارے پڑوی ٹیل ہمارے ا کے دوست رہے تھے۔ ان کی چوٹی ی بُک گی۔ وہ بُکی ہمارے کرشل بلی۔ میری پیری نے اس کو پیار سے بیٹی بنالیااوراس کو گھر میں پالا۔وہ دن میں ہارے گریں آئی جاتی رہی گی گررات کواپنے والدین کے ساتھ رہی گی۔ایک مرتبہ ا پیا ہوا کہ میری روحانی کیفیات جس گئیں۔ ٹس ججد ٹس بہت روتا کہ یااللہ! میری عالت کولوٹا دے۔ ایک مرتبہ اپنے گئے کے پاس کیا اور ان کو بتا یا کہ حفرت اتنی محنتے کرتا ہوں،معمولات یا قاعد کی ہے کرتا ہوں،اور گھنٹوں مراقبے کرتا ہوں۔ لکن کیفیات میری چی جاتی ہیں، پیٹرنس کیا وجہ ہے۔میرے شی نے فرمایا، کہیں كنے لگے، يل نے سوچاليكن على نے اپنى زندگى على ارادے سے كوئى جيره كناه نہیں کیا تھا۔ پھر کیا بات ہے، سوچ سوچ کر تھک گیا۔ بالآ فریس نے اپن بیوی کو بتایا کہ بیری استے م صے کی مخت ضائع ہور ہی ہے اور میرے تن نے یہ بتایا ہے کہ کوئی گناہ کیر ہ ہو جاتا ہے۔ تو بیوی ہے جب مشورہ کیا تو بیوی کہنے گی ، ہاں ایک گناه بوجاتا ہے۔ وہ کونیا؟ اس نے کہا کہ پیر جو ہمانے کی بی ہے، جے ہم نے في بنايا بوا، آپ كے لئے ہے تو نامح م اگرچ آپ كو بي كى طرح بيارى ہے۔ اورآپ کی ذرا جی کی نظرے نیں دیکتے۔ یہ بنی چھڑھے ہے جوان ہو چی اورای پرنماز فرض ہو چکی۔ چونکہ آپ کی اس پرنظر پڑتی ہے اس کیے اس کی ب برکی ہے کہ آپ کی کیفیات بھن جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹی نے اس دن ے این چی کو پردے کی تلقین کی۔ چنانچے وہ چی پردے میں رہنے گی اور اللہ نے مری کیفیات مجھے واپس لوٹا دیں۔ جب سے پردے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ ب وصیانی سے بھی اگر نظر پڑتی ہے۔ بنرے کول ٹی براخیال ہویانہ ہوتو پھر بھی

## 绘(リーリナンドノル) 经经验经验的经验经过20分类

ال کا اڑپڑتا ہے تو پھر جن گروں ٹی جوان مرد کام کرتے ہیں اور کورٹی ال کو فیر محرم کی جے بی نیس ۔ تو پھر فیر محرم بھے بی نیس ۔ تو پھر دل کی فیر محرم بھے بی نیس ۔ تو پھر دل کی کیفیات کا کیا حال ہوگا۔ بہر حال بیا یک اہم مسئلہ ہے ۔ مقای علماء سے پچ چے اور اس پڑل کر لیجے ۔ اس لئے کہ قاصد نے تو بات پہنچاد پی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ

شريعت كى يأ يندى كروانا خاوندكى ؤمددارى ب

تو یہ جھی ایک چیز ہے کہ گروں کے اندر شریعت کی پابندی ہو۔ گلوط محفلوں
سے پہ ہیز کیا جائے۔ اگر دعوش بھی ہوں قو مرد مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا کیں۔
اگر اس میں غیر محرم ہیں اگر چہ قر ہی رشتے دار ہیں۔ پھر بھی کورتیں کورتوں میں
کھا کئیں۔ تو شریعت کی پابندی کرنا پہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ جب خاوند شریعت
کے مطابق زندگی گزارے گاتو پھر گھر میں سکون ملے گا۔ ہوتا ہے کہ جب گریں
شریعت نہیں ہوتی تو ہے پردگی کی وجہ سے پھر اعتراضات نظتے ہیں اور غلط فہمیاں
ہوتی ہیں بلکہ شیطان کی نہ کی سے کوئی الٹا کام کردا دیتا ہے۔ اس سے بھڑ ہے
پر ھتے ہیں اور سکون خراب ہو جاتا ہے۔ البذا عافیت ای میں ہے ہم آپس میں تہ ہے
کرلیں کہ ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزار نی ہے۔

ہمیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔اگر سکون ملے گا تو گھر میں ٹٹر بعت کی تا بعداری والی زندگی میں سکون ملے گا۔ دلوں میں حمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی۔

#### 经过30%的经验的经验的经验的现在分词

لہذا ہے ایک سنہری اصول ہے کہ میاں ہوی آپیں میں طے کرلیں۔ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکو نیک بنا دیں گے۔ ماں باپ کا فرما نبر دار بنادیں گے۔ جب ماں باپ اپنے رب کے نافر مان ہوں گے۔ تو بھلا ان کی اولا دان کی کیے فرما نبر دار بنے گی۔ حضرت فضل آتا بھین میں سے ایک بزرگ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا تھم مانے میں بھے سے کوتا ہی ہوئی میں نے اس کا اثریا اپنی بیوی میں یا اپنی باندی میں یا اپنی سواری کے جانور میں دیکھا۔ یعنی میں نے اللہ کے کہموں کی نافر مانی کریں گے تو نیچے میں اولا دہماری نافر مان بین جانے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافر مانی کریں گے تو نیچے میں اولا دہماری نافر مان بین جانے گی۔ لہذا بہترین گھروہی ہیں جس میں شریعت وسنت کا قانون لا گو ہواور بین جانے گی۔ لہذا بہترین گھروہی ہیں جس میں شریعت وسنت کا قانون لا گو ہواور بین جانے گی۔ لہذا بہترین گھروہی ہیں جس میں شریعت وسنت کا قانون لا گو ہواور بین جس میں شریعت وسنت کا قانون لا گو ہواور بین کے مطابق زندگی گزاری جائے۔

# (٩) ميال پيول دونو ل ايک وقت شل غيمه نه کما کي

دسوال اصول ہے ہے کہ میاں غصے ہیں آجائے تو ہوی کو غصے ہیں آبا علی ہیں آبا جائے تو جوی کو غصے ہیں آبا جائے ہوئے ہوں عصے ہیں آبا ہی جہ دونوں کبھی بھی ایک وقت ہیں غصے ہیں آبا جائے ہوئے ہیں آبا جائے ہوئے ہیں آبا جائے ہوئے ہیں آبا ہی جہ دونوں کبھی بھی ایک وقت ہیں غصے ہیں نہیں آبا ہی جہ اور اگر بالفرض انسان ہونے کے ناطے کوئی غصے ہیں آبھی گیا کی وجہ سے یا بات کرتے ہوئے ای کی آواز بلند ہوگئ اور چہرے پہغضے ہیں آبھی گیا کی وجہ سے یا بات کرتے ہوئے ای کی آواز بلند ہوگئ اور چہرے پہغضے کے آٹا رظا ہر ہونے لگے ، اگر بیوی غصے ہیں آبگئ تو خاوند کو عقل مندی کرنی چا ہے اور اس وقت جو اب عیں غصہ نہ کرنا چا ہے اور اگر خاوند غصے ہیں آبگی تو خاوند کو عقل مندی کرنی چا ہے اور اس وقت جو اب عیں غصہ نہ کرنا چا ہے اور اس وقت خاموش رہے۔ آبگیا اور بیوی ہے جھی جہے کہ بینا حق غصہ کر د ہا ہے تو اس وقت خاموش رہے۔ گھر تھوڑی دیرے بعدا پی بات بتا دے گئ تو د کھے گی کہ دہی خاوند جو پہلے اسے غصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے غصے کی دوبی خاوند جو پہلے اسے غصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے خصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے غصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے غصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے غصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے خصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے خاوند جو پہلے اسے خصے کی تو دی خاوند جو پہلے اسے خاوند خاوند جو پہلے اسے خاوند جو پہلے کی تو دی خاوند جو پہلے کی خاوند جو پہلے اسے خاوند جو پہلے کے خاوند جو پہلے کی تو دی خاوند جو پہلے کی تو دی خاوند جو پہلے کی تو دی خاوند جو پہلے کے خاوند جو پہلے کی تو دی خاوند ہو کے دی خاوند ہو

盛しかいがいとかり経路路路路路路路路道到到路

میں تھا اب اتنا پیار کرنے والا بن کیا۔ لہذا انسان انسان ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بھی انسان کو غلط بھی ہو جاتی ہے یا بھی کی وجہ ہے ویے بی بیزاری آجاتی ہے تو بیاصول بنالیس کہ دو سرا فریق غصے میں نہ آئے۔ اگر دھا گہ دونے پکڑا ہوا ہوا دونوں ل کے کھینچیں کے تو پھر تو دھا گہ ٹوٹ بی جائے گا اگر ایک کھینچ اور دونوں ل کے کھینچیں کے تو پھر تو دھا گہ ٹوٹ بی جائے گا اگر ایک کھینچ اور دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے تو پھر دھا گہ بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یوں بی جھنے اگر خاوند غصے میں آگیا تو بیوی آپ وہا کے کھلا چھوڑ دے ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھی کہ خاوند میں آگیا تو نیوی اب دھا کے کو کھلا چھوڑ دے ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھی کہ خاوند میں آگی تو خاوند کھیک رہے گا۔ اگر بیوی غصے میں آگی تو خاوند کو خاوند کی کہ خاوند میں آگی تو خاوند کو گا دور آپ کی کا موش ہو جائے اور اس وقت غصہ نہ کرے میں آگی تو خاوند کھی کہ بیوی کا غصہ دور ہو جائے اور اس وقت غصہ نہ کرے گواس کے بعد دیکھی کہ بیوی کا غصہ دور ہو جائے گا۔

## في طلِظم كي سنت

یوی فصہ کرے تو خاوند کو چاہیے کہ اس سے پیار سے بات کرے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت دکھے لیجئے۔ ایک مرتبہ کوئی بات تھی جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فصہ آگیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے کا نوں کی لوکو ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فصہ آگیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے کا نوں کی لوکو ہاتھ رکا یا، اے منی ہی عائشہ۔ کیونکہ وہ عمر میں آپ سے بہت چھوٹی تھیں۔ حالانکہ وہ فر ہایا، اے منی ہی عائشہ۔ کیونکہ وہ عمر میں آپ سے بہت چھوٹی تھیں۔ حالانکہ وہ اس وقت غصے میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی کا نوں کی لوکو اپنی انگلیوں میں کپڑے دبایا ۔ نبی علیہ السلام نے بیار سے ایسا کیا اور پھر فر ہایا اے منی ہی عائشہ، اے چھوٹی ہی عائشہ! تو اپنے رب کے سامنے استعفار کر فر ہایا اے منی ہی عائشہ، اے چھوٹی ہی عائشہ! تو اپنے رب کے سامنے استعفار کر فر ہایا اے منی ہی عائشہ، اے قصہ کو دور کر دے۔ نبی علیہ السلام کی سے بات من کر ان کا فصہ ای وقت ختم ہوگیا۔

## میال پول کا عصرشیطان کو ڈوٹ کرتا ہے

اگرمیاں غے بیں آئے تو یوی کو گل مزاجی سے کام لینا چاہے۔ اور اگر بیوی غصہ بیں آئے تو میاں کو گل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ اگر دونوں غصے بیں آئیں کے قوشیطان خوش ہو جائے گا۔ اس لئے شیطان کا کام بنتا تب ہے جب نمیاں بیوی دونوں غصے بیں ہوتے ہیں۔ بیوی بھی جلی کی سار ہی ہوتی ہوتی ہوادر فاوند بھی آئے سے دھمکیوں کے انبار لگار ہا ہوتا ہے۔ غصے بیں آگر گھر اجڑتے ہیں اور طلاقیں ہوتیں ہیں۔

ا کی نوجوان اس عاجز کے یاس آیا۔ کہنے لگا، حضرت! بس غلطی ہو گئی میں نے غے یں بوی کوطلاق وے دی۔ اس نے کہا، ونیا یس کوئی ایبا بندہ دکھاؤ کہ جس نے بیار ہیں آ کر بیوی کو طلاق وی ہو۔ ارے میاں! طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تب اس کوا حساس ہوا کہ بیس کتنی بڑی غلطی کر بیٹےالہٰزا میاں بیوی دونو ں کوایک ہی وقت میں غصے میں نہیں آنا جاہے۔ نصے میں آئے تو، راکل مراق سے کام لے۔ یاور کھنا جھی ایک دوسرے نے ک عادت نہ ڈالیں۔ نرم اور پیارے لیجے میں بات کرنے کی عادت ڈائیل۔ جن ک ایک دوسرے سے بات تب کی جاتی ہے جب گھریس آگ گی ہواور ایک دوسر کو بتانا ہو کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ اس کے سوااور کوئی ایبا موقع نہیں ہوتا کہ جب میاں بوی دونوں تی کے بات کریں۔ تی کے بات کرنے کا موقع ایک ہی ہے جب گریں آگ لگ چکی ہواور گرجل رہا ہوتب جن کر بتائے کہ گھریں آگ لگ چی ۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو چیخ کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، پیار محبت سے یا تیں کیجئے۔ بڑے سے بڑے مسلے کاحل شریعت نے بتا دیا ہے کہ بیار مجت سے نکل آتا ہے۔ اتن عقل تو اللہ نے بیوی کو بھی دی ہے کہ خاوند کو غصے

## 量(リテリンドンはどか)のは一般ののでは、133万年

یں دیکھے تھوڑی دیر مبر کر جانے ۔ اور خاوند کو بھی اللہ نے عقل دی۔ جب ہوی کا موڈ آف دیکھے تو ٹری دی مبر کر جانے ۔ پھر اللہ رب العزت شیطان کو در میان میں دفع آف دیکھے تو تھوڑی در میان میں دفع کر دیتے ہیں۔ اور پھر زندگی ٹی پیار سلامت رہتا ہے۔

# (10) 10 miles (10)

اس کے بعد دسواں اصول یہ ہے کہ اگر بھی کی وجہ ہے آپ ٹیس ٹیس کوئی بات ہو جائے ۔ اوّل تو ہوئی Argument (بحث) ہوجائے یا آپس ٹیس کوئی بات ہو جائے ۔ اگر فرض کر وہوجائے تو اب میاں بیوی کوچاہیے کہ ناراض حالت ٹیس کھی نہ سو کیں ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلے آپس ٹیس کوئی بات چل رہی تھی ، پھر شارض ہو کہ خاوند نے ادھر کروٹ لے لی ، بیوی نے ادھر درخ کر لیا اور بجھتے ہیں کہ ہم سو گئے ، ہم گر نہیں یہ گھر بلز نے کی ایک ابتدا ہوتی ہے ۔ زندگی ٹیس یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے بہیشتہ کی نہ کی نتیج پر شفق ہونے کے بعد سونا ہے ۔ اگر کوئی بات آپس ٹیس اختلاف رائے کی ہوجائے تو اول تو اس محبت کے وقت ٹیس اختلاف رائے کی ہوجائے تو اول تو اس محبت کے وقت ٹیس اختلاف خاوند نے اعتراض کر دیا ، خاوند نے اعتراض کر دیا ، کوئی بات نظل بھی آئی ، بیوی نے اعتراض کر دیا ، خاوند نے اعتراض کر دیا اور آپس ٹیس ہی محبت کے ومنا نہ لیس اس وقت حب ناراضگی کی حالت ٹیس سونا اپنے او پر آپ ایسے بچھیں کہ جس طرح حرام ہوتا کے ناراضگی کی حالت ٹیس سونا اپنے او پر آپ ایسے بچھیں کہ جس طرح حرام ہوتا کے ناراضگی کی حالت ٹیس سونا اپنے او پر آپ ایسے بچھیں کہ جس طرح حرام ہوتا کے ناراضگی کی حالت ٹیس سونا اپنے او پر آپ ایسے بچھیں کہ جس طرح حرام ہوتا کے ناراضگی کی حالت ٹیس سونا اپنے او پر آپ ایسے بچھیں کہ جس طرح حرام ہوتا

اس کے کہ صدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی ہوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاونداس سے ناراض ہو، اللہ کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے خاوند کومنانہیں لیتی تو ہوی کو چا ہے کہ وہ عقل کے ناخن لے کہ ایم حالت 经过3年的股份的经验的经验的人产以产生的11110年

میں کیوں سور ہی ہے جبکہ خاونداس سے ناراض ہے۔ اور آدمی سوچے کہ میری بیوی میری خوں موری ہے جبحی تو میری خاونداس نے تکلیف پہنچا دی ، اس کا دل دکھی ہے جبحی تو ناراض ہے۔ اگر اس دکھی دل کو میں نے اس وقت نہ خوش کیا ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ تو نے اپنی بیوی کو خوش کیوں نہ کیا جبکہ اس کو خوش کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا۔ لہذا بیوی کو چا ہے کہ خاوند کو منا لے اور خاوند کو بھی چا ہیے کہ خاوند کو منا لے اور خاوند کو بھی چا ہیے کہ بیوی کو منا ہے ۔ بلکہ ایسے چا ہیے کہ بیوی کو منا ہے ۔ بلکہ ایسے وقت میں بھی بھی نہیں سونا چا ہیے۔ بلکہ ایسے وقت میں بھی بی سوچنا چا ہے کہ

م فرصت زنرگی کم ہے محبوں کے لئے لئے لائے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفراتوں کے لئے

پیوزندگی اتن چھوٹی ہے کہ اگر ساری زندگی محبت میں گزار دی جائے پھر بھی زندگی کا وقت تھوڑا ہے۔ پیتے نہیں لوگ نفرت کے لئے کہاں سے وقت نکال لیتے میں نفرتوں کے لئے تو ہوقت ہے ہی نہیں۔اس وقت کو محبوں میں گزار دیجئے۔

مال بول شل فقط جيت ہوئی ہے

اگر بھی Argument (بحث و ظرار) ہو بھی جائے تو اصول بنا لیجئے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر نہیں سونا۔ منا ہی لینا ہے ، چاہے خاوند کو معذرت کرنی پڑے چاہے ہوی کو۔ موقع کے مناسب جو بھی ہو ، دونوں کو ایک دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے۔ احساس کر لینا چاہیے اور ناراضگی کی حالت میں بھی نہیں سوئیں گے تو میں بھی نہیں سوئیں گے تو میں بھی نہیں سوئیں گے تو شیطان کو دلوں میں نفر تیں ڈالنے کا نے مل جائے ، اور نے کو پانی دے کا اور پھر دلوں میں نفر تیں بڑھتی چلی چا کیں گی ۔ اسلنے جب ناراضگی ہوتو ایک دوسرے کو دلوں میں نفر تیں بڑھتی چلی چا کیں گی ۔ اسلنے جب ناراضگی ہوتو ایک دوسرے کو کوئی شعر بنا دیں۔ جیسے کی شاعر نے کہا۔

#### 经(1010年10年10年) 经经验经验经验经验的过35)

اتے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا ہار جیت کی باتیں کل پے ہم اٹھا رکھیں آج دوئی کرلیں

توبہ بات اگرانسان کرلے کہ بھی ہار جیت تو ہم کل پراٹھار کھتے ہیں۔اس Argument ( بحث ) کا فیصلہ کل کر لیس کے ، آج دوتی کر لیس \_ آج محبتوں سے وقت گزار لیتے ہیں۔ تو جب اس طرح آپس میں محبت و پیار سے میاں بیوی وقت گزاریں کے تو نفر تیں ختم ہو جا کیں گی۔اور واقعی میاں بیوی میں تو ہار ہوتی منہیں۔ یقین جانے کہ میال بیوی میں تو جیت ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ بیوی کی جیت ہے کہ اس نے خاوند کو قریب کر لیا اور خاوند کی جیت ہے کہ اس نے بیوی کو قریب کر لیا۔لہذا میاں بیوی کے درمیان ہارنہیں ہوتی۔میاں بیوی کے درمیان فقط جیت ہوتی ہے۔ جس نے جی معافی مانگ کی گویا اس نے جیت لیا ، کیا جیت لیا ؟ دوسرے کا دل جیت لیا۔ تو معافی مانگنا ہار نہیں ، معافی مانگنا تو جیت ہے۔ اب بیوی جیتے یا خاوند جیتے اللہ کرے دونوں جیت جا کیں اور محبت ویباری زندگی گزاری۔ لہذا ہمیں از دوا جی زندگی کے ان سنہری اصولوں کوسا منے رکھنا جا ہے اور اگر بالفرض كوئى الى بات ہے كە آپس ش كوئى فيصله بيس مور بالي يم بھى معامله كو آپ كل يرا تفار كے اوراس دن آپس ش ايك دوسرے سے خوش ہو جائے۔ يہ بھى تو كهركة بين ناكه

Let us agree upon this agree in tonight

چلوآ جی ای بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کرآ جی ہم ای بات پر راضی ہی جاتے ہیں۔ کرآ جی ہم ای بات پر راضی ہیں۔
دیے۔

یے کی تو اس سے ہی چلو بات کو اس سے ہی چلو بات کو

کلوز کرلیا کریں۔مقصدیہ کہ جب بھی کوئی بات چیت ہو بالآ فراس کا فیجہ آ پس میں محبت پر نظنا چاہیے۔اس کو Unsolved چیوڑنا کرنا راض حالت میں نہیں سونا۔ جا ہے۔

رب کر کے جمیں ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔ شاید سے
ٹا پک کل کا دن جمی کچھاور آ کے چلے گا۔ اللہ رب العز ہے جمیں نیکو کا ری کی زندگی
فیسب فرما دے۔ اور جمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ عز توں جمری اور خوشیوں جمری زندگی
نصیب فرما دے۔ اور قیامت کے دن جمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں حوش کو ٹر کا جام
عطافر مادے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.





#### 经过38岁的经验的经验的经验的经验的

# مثالی از دوا کی زندگی شی شو ہر کا کردار

الحمد لله و كفى و سلام على عباد ه الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥

و من ايته ان خلق لكم من انفسكم إزواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ و سلام على المرسلين ٥ والحمد لله رب العالمين ٥

اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك وسلم آرج كا موضوع

از دوا جی زندگی گزار نے کے لئے ایک خاوندکو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان عنوانات پر پہلے بات ہو چگی ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ گھر کی زندگی کو خوشگوار اور متوازن رکھنے کیلئے شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کا اپنے اہلی نہ کے ساتھ رویہ اور کردار کیا ہونا چاہے۔

سكون كاباعث ين يري

قرآن مجيد پينظر ڈالي جائے تو پيته چلتا ہے كه تين چيزيں باعث سكون ہوتی

### 经证证证额额额额额额额额额额额额额证到到

- Uś

(۱) ایک بیوی خاوند کے لئے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچ قرآن مجید میں فرمایا۔
اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزُوَاجاً لِتَسْکُنُوْ اللّها. (روم: ۲۱)

[تم میں ہے تمہارے لئے جوڑااس لئے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو]

(۲) گھرانیان کے لئے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اس کومکن کہتے ہیں۔
جہاں انیان مخبرتا ہے۔ اور مخبراؤ کوسکون کہتے ہیں۔

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ مُ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا... (اننحل: ٥٠)

[اورالله نے تمہارے لئے تمہارے گروں ش سکون رکھا]

تواس ہے معلوم ہوا کہ انبان کو گرش بھی سکون ملتا ہے۔
(٣) اور تیسر االلہ تعالیٰ نے رات کوسکون کے لئے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیٰلَ لِعَسُکُنُو اً... (یونس: ٢٨)

[وہ جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو]

ر معلوم ہوا کہ تین چزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ ایک گھر۔ ایک ہیوی۔

ایکرات۔

# بے کون ڈنگی کی وجہ

لہذا جونو جوان اپنے گھروں میں راتوں کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار نے ہیں ان کی زندگی کے اندر سوفیصر سکون ہوتا ہے۔ جو بیوی سے دور رہیں گزار نے ہیں ان کی زندگی کے اندر سوفیصر سکون ہوتا ہے۔ جو بیوی سے دور گزاریں کے وہ گئے یوں سمجھیں کہ وہ % 33 دور ہو گئے۔ جو رات گھر سے دور گزاریں کے وہ % 33 اور دور ہو گئے۔ اور اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو اگلا % 33 بھی چلا گیا۔ کاٹل سکون انسان کو گھر میں رات اہل خانہ کے پائی گزار نے سے نصیب ہو سکتا ہے۔ لہذا جونو جوان اپنے دوستوں کی محفلوں میں کیمیں ہانگتے رہتے ہیں اور رات کا لہذا جونو جوان اپنے دوستوں کی محفلوں میں کیمیں ہانگتے رہتے ہیں اور رات کا

## المنافعة الم

زیا وہ حصہ گزارنے کے بعد فقط سونے کے لئے گھر آتے ہیں ان کی زندگی بھی پر سکون ٹیس ہو سکتی۔ نہ اہل خانہ کو سکون نہ ایسے خاوند کو سکون۔

تو آپ مرد حفرات بھی اس بات کا خیال رکھیں کداگر ہم رات کا زیادہ حصہ باہر گزاریں کے قو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملنے کی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا کھی رات کا وقت ہو، اپنا کھر ہواور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کا ٹل سکون عطافر ماتے ہیں۔

# وشاء کے پور جلاسونے کی عاد شواشی

اللہ تعالیٰ نے رائے آرام کے لئے اور دن کام کے لئے بنایا۔ لہذا عشاء کے بعد لمبی مخلیس لگانا معیوب ہے۔ حدیث پاک ٹیں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تی کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کونا پندفر ماتے تھے اور عشاء کے بعد دیر تک با تیں کرنے کونا پندفر ماتے تھے۔ ہاں کوئی دین کا پروگرام ہوتو اس کے لئے تو ساری ساری رائے گزرجائے پھر بھی تھوڑی ہے۔ لیکن عام عادت کے طور پر نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کونا پندفر ماتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد ذیا دہ باتھیں کرنے کونا پندفر ماتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد ذیا دہ باتیں کرنے کونا پندفر ماتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد ذیا دہ باتیں کرنے کونا پیندفر ماتے تھے۔

## سن ورك كرخ كاوبال

ای لئے جن گرول میں رات کو دیر سے سونے کی عادت ہوتی ہے ان گروں میں فیج ان گروں میں فیج کی خارج کی ماز عام طور پر تضا ہو جاتی ہے۔ بچوں نے تو کیا پڑھنی بڑے بھی اٹھ کرنہیں پڑھتے نیکو کار گر انوں میں بھی اگر رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو تو ان میں بھی فیجر کی جماعت تو نکل ہی جاتی ہوا جو مشکل سے اٹھ کر فیجر کی

مْازا پِي پڑھ ل ورندتو کئ مرتبه نماز جي چل جا تي ہے۔

نی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سو چائے۔ اگریم ال سنت سے محروم ہوں گے تو ہارے فرض کے اویراس کا اڑیے کا اور ہم فجر کی نمازیا اس کی عمیراو ٹی سے محروم ہو جائیں گے۔ عام گھروں میں اکثر دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد کھانے کی محفل، پھر کپوں کی محفل، پھرٹی وی سکرین کے مَّا شَيْ تُو آدى رات توالي بي گزار ديتي بيل - پير کيتي بين که ي آگونيس محلی۔ بیآ تھ کیے گئے۔ جورات کوسونے کے لئے جلدی نہیں کرے گاوہ سے کے وقت جلدی نہیں اٹھ سکے گا۔ وہ بیبیاں جو تبجد ش اٹھنا جا متی ہیں ان کو بھی جا ہے کہا پنے کام رات ہے پہلے پہلے سمیٹ لیں اور عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سونے کی عادت بنا کیں۔ بچوں کو بھی جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ خود بھی جلدى موكل ـ ان شاء الله اول تو تبجد ين آكھ كل جائے كى ، نه جى كلى تو فجر كى نماز يل تو خود بخو د آ تكي كل جائے كى۔ يہ بيس مو كا كررات دو چے سونے اور دو دو گھڑیوں کا الا رم لگا کرسونے ۔ مگر دونوں گھڑیاں چینی رئیں اٹنے کی تو فیق پھر نہیں موئى \_ پُرْنَ الله كركتِ بِين كه . في بمارى فجر كى نماز چلى گئ\_

تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو ایک دو بجے تک جا گئے ہیں اور اگر نیک ہیں تو اٹھ کر فجر پڑھ لیتے ہیں پھر فجر کے بعد ایسی نیند آئی ہے کہ دو بارہ سوجاتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے لوگ ہجر دو نینروں کے درمیان پڑھا کرتے تھے جبکہ آج کل کے نیک لوگ فجر کی نماز دو نینروں کے درمیان پڑھے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی سونے نیک لوگ فجر کی نماز دو نینروں کے درمیان پڑھے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی سونے ہوئے ہیں اور فجر کے بعد بھی سوجاتے ہیں۔ تب جا کر کہیں آٹھ نو بچان کی نینر پوری ہوئی ہے۔ یہ تو سے برات کو دیر سے سونے کی۔ اگر جلری سوتے تو ہے کو کہانا نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو سے برات کو دیر سے سونے کی۔ اگر جلری سوتے تو ہے کو جا گئا نصید ، ہوتا۔

## 经过42分级的经验的经验的经验的

سنن وحجبات كوبلكانه بحييل

انيان سنت كى يابندى كرية فرائض خود بخو دمخوظ موجاتے ہیں۔ يول بچھے كه فرائض كى حفاظت كے لئے اللہ تعالى نے سنتوں كو بناديا اور سنتوں كى حفاظت كے لئے اللہ تعالى نے متحبات كو بنا ديا۔ جوائے فرائض كو محفوظ ركھنا جا ہے اس كو چا ہے کہ سنتوں کی تفاظت کرے ،فرض خود بخود محفوظ ہو جا کیں گے۔ جو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات کی رعایت کرے ،سنتوں کی حفاظت خود بخور موجائے گی۔ گویا سے باؤنڈری لائن ہے۔ اگر متحبات کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو سنتوں سے محروی ہو گیاور اگر سنتوں کی باؤنڈری لائن کوتوڑی کے تو فرضوں سے محروثی ہوگی اور انبان حرام لیٹنی گناہ کا مرتکب ہوجائے گا۔ اس کئے ا پنے فرضوں کو پکا کرنے کے لئے سنتوں کی پابندی سیجئے اور سنتوں کی پابندی كرنے كے لئے متحبات كى رعايت يجئے۔ آج كل نوجوان طبقے ميں عام طور يربي بات آ جاتی ہے۔ او تی پہلو سنت بی ہے تا۔ وہ سنت کو بلکا بھے ہیں۔ اور یہ بہت برافتنها ن مانے کا۔ سٹ چیوٹی ہویا بری نبی علیداللام کی عادت مبارک کا نام سنت ہے۔ البذاوہ چھوٹی نہیں ہوسکتی۔ ویکھنے میں چھوٹی ہوگی مگر قیمت کے اعتبار سے بڑی موٹی ہوگی۔ لہذا ہمیں جا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ستحبات کی رعایت کی عادت ڈالیں تاکہ ان کو سنتوں بھری زندگی نصیب ہو۔ سنتوں پرعمل کریں تاکہ فرائض پرہمیں کامل کم تو قیق نصیب ہو۔ تو جب گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد جلہ ی سونے کی سنت ٹوٹتی ہے تو بھران کی فجر کی نمازوں پران کی زو پرفتی ہے۔ مجى تو تجبيراولى بى تى كى ميان صاحب كونو نماز باجماعت مين آنے كى تو يقى نہيں اور مورتوں نے مشکل سے بھاگ دوڑ کے اگر نجر کی نماز دفت میں اوا کرلی تو کرلی ورنے فی مرتب ورج نظنے کے بعدا کا کا ہے

#### 给(11/16/26/26/2011)地路路路路路路路路路径(143)路

تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالنے سے فرض کی تفاظت ہوتی ہے۔ اس لئے سب عور تیں گر وں میں کوشش سے کریں کہ عشاء کے بعد لمج بحصر سے نہ ڈالیں، اپنے خاوندوں کو بھی سے بات بتلا کیں۔ اور اس کے فوائد جلل کیں کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی اٹھیں گے۔

## آج کل کے عاقلوں کا حال

ا یک صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں۔ کہنے گی کہ ٹیں تو جی سے مورے آٹھ بجے اُٹھ جاتی ہوں۔ اب اس بے جاری کے زویک آٹھ بج سے سورے کا وقت ہوتا ہے۔اس لئے کہ جب سوئی ہی رات کو دو تین بج تو پھر آٹھ بج تو سی سورے کا وقت ہونا ہے اس کے لئے۔اس بے جاری کو کیا پیتہ کہ شی سوریے کس کو کہتے ہیں۔ آج عشاء کے وقت ہے لوگ جاگے رہتے ہیں اور اس وقت سوتے ہیں جب تہجیر کا وقت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جی ایک المیہ ہے کہ عام طور پرشادی بیاہ کی محفلوں میں بھی آپ د کھے لیس ۔ لوگ کہیں گے کہ بھی شاوی کی بات ہے ہم سارى رات جاكيس كے \_ كورتى كى بيں كەسارى رات جاكيس كى \_ جانزرات ہے، منج عیر ہے۔ مگر کیا ہو گا کہ عشاء کے بعد سے لے کررات کے دوتین نجے تک جا کیں گی اور جب تہجر کا وقت ہوگا اس وقت اونکھ آجائے گی اور وہ سوجا کیں گی۔ پیرخو دنہیں سوتیں اس وقت ان کو برور د گار کے فرشتے سلا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں، یہ میرے مقرب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ فلال اور فلا ں تو گنہگاراور غافل قتم کے لوگ ہیں ان کوتھیکیاں دے کے سل دو تا کہ اس وقت پیرنہ جا گ سکیں اور نہ جھے ہے مانگیں ۔ کیونکہ پیرمیرے مانگنے والوں کا وقت ہے۔ چنانچہ فاسق قسم کے لوگوں کو اس وقت نینر آ جاتی ہے۔ جولوگ رات فلموں

کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی تبجد کے وقت میں شیخی اور گہری فیندسو جاتے ہیں۔ شادی کے فنکشنوں والے بھی رات دو بجے تک جاگتے ہیں پھر گہری فیندسو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں بلکہ ان کوسلا دیا جاتا ہے۔ پر ۔ردگارا پیے محبوب بندوں کے اٹھنے کے وقت میں ان فاسقوں کو جاگئے کی تو فیق ہی نہیں دیتے۔

### الله المنافق المنافق المنافق المنافقة ا

تہجد کے وقت تو وہی جا گتا ہے جو اللہ کے پیندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ انی رحی اور برکی ہوتی ہیں کہ ہارے بزرگ فرمایا کتے تے کہ ج مورتی کا ذانوں کے وقت اٹھ جاتی ہیں وہ بے شک تبجد پڑھیں یانہ پڑھیں اس وقت کی برکوں سے حصر فرور یا گئی ہیں۔ تو ہمارے پہلے وقوں میں مورش عشاء کے بعد جلدی سو جاتی تھیں اور اذان سے پکھ وقت پہلے اٹھ کر اس وقت کی بنایا كرتى تحيل \_ تو مار ، يزرك فرمايا كرتے تے كه جود يہات كى مورش اس وقت الله كركى بنالتى يى وه عى الله كى رحت سے فروم نيس رئيس \_ چونك وه الله كے. پیاروں کا جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔اس لئے ہر گھریش پیکوشش کی جانے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی سنت پڑل کیا جائے۔اس کے لئے دعا کیں جس ما علیں کہ اے مالک! ای سنت سے جمیں محروم نہ فر ما۔ اپنے خاوند سے مشورہ بھی کریں ، اس کے فوائد بھی گنوائیں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی کام سمیٹ کر جلدی سونے کی عاوت ڈالیے۔انشاءاللہ فجر کی نماز محفوظ ہوجائے گی بلکہامیر ہے کہ جمجیر کی جی تو فیق نصیب ہوگی۔

بيون كوچلرى الشيخى عادت ۋايس

مزید برآل گر کے اندر جب ال قتم کے معاملات ہوں تو افہام وتفہیم سے

طے کہ اپنے چاہئیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کہ لیا جائے کہ اتنے بیا شامل کریں جس کا جائے کہ اتنے بیا لازی سو جا کیں گے۔ بیجوں کو بھی اس میں شامل کریں جس کا فائدہ ہے۔ اس لئے کہ جب بیچے رات کو دیر سے سوئیں کے تو شی دیر سے جا گیں کے اور بیجوں کی تربیت غلط ہوگی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی قدر کیے آئے گی۔ جب اولا دوالے ہو جا کیں تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بیجوں کی تربیت کی خاطران کو عادت ایس ڈالیس کہ جلدی سوئیں اور سے جلدی جا گیس تا کہ ان کی فیر کی نماز اوا ہو سے ۔ لہذا اس تربیت کے لئے بھی ضروری ہے کہ بیجوں کی شخصیت شروع سے بی ایس ہے۔ لہذا اس تربیت کے لئے بھی ضروری ہے کہ بیجوں کی شخصیت شروع سے بی ایس ہی ۔

# فَحْ كَ وَفْتَ مِا كُنْ كَ فُوْ الله

فطری نقاضا بہی ہے کہ انسان رات کوسوئے اور دن کو جا گے۔ جلدی جاگنا فہی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور انسان کی صحت کے لئے بھی اچھا ہے۔ اس لئے کہ جب سورج نگنے کے قریب ہوتا ہے تو ہوا کے اندر اوزون کیس ہوتی ہے اور وہ انسان کی صحت کے لئے انہائی ضروری ہوتی ہے۔ سونے والا بستر پر اس کو انسان کی صحت کے لئے انہائی ضروری ہوتی ہے۔ سونے والا بستر پر اس کو Inhale نہیں کرسکتا۔ ذرا با ہرنگل کر شنٹری ہوا گئی پڑتی ہے۔ تو اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے۔ بالحضوص بچوں کو تو جلدی اٹھا تا چا ہے تا کہ ان کے جسم کی نشو و نما بھی اچھی ہوا ور تربیت بھی اچھی ہو۔

### فجر کے اور سونے کے نقطانات

حدیث پاک ٹیں آیا ہے کہ جو آدی فخر کے بعدسونے کا عادی ہواللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کردیتے ہیں۔ چٹانچہ آپ تجربہ کریں کہ جن عورتوں کو فخر کے بعدسونے کی عادت ہووہ بھلکو ہوتی ہیں۔ باتیں بعول جاتی ہیں، چیزر کھ کر بعول علا میں اس کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں ، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں ۔ یہ جاتی ہیں ، کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں ، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں ۔ یہ زیادہ بھول جاتی ہیں ، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں ۔ یہ زیادہ بھولنے کی عادت کی وجہ ہے ۔ چونکہ صدیث پاک ہیں فرمایا گیا اور بعض روایات ہیں تو یہ بھی آیا کہ طلال رزق ان کے لئے تھی کر دیا جاتا ہے لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت پھی لر جائے کا گر فیر کے بعد سونے والوں کے لئے حلال رزق کے دروازے بند کر ویئے جا کیں گر کے بعد سونے والوں کے لئے حلال رزق کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے جال کو ایس ہات سے خارج ہے ۔ ہاں وہ اللہ ساری رات جا گا فیر پڑھ کر سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے ۔ ہاں وہ اللہ والے جورا توں کو جاگ ہیں ، وہ اشراق کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آ رام کرتے ہیں ۔ اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے ، یہ بزرگوں کی عادت رہی ہے گر فیر اور

المراق کے درمیان حتی الوسع نہیں سوٹا جا ہے۔ سوائے اس کے کررات کو انسان

ا تناچا گا ہو کہا ب بیرو چے کہا ب بیل نہیں سوؤں گا تو ساراون بھے کام کرنے کے

اندرركاوك موكى \_ پيراس كى اجازت ب، غام عادت تيس بانى چا ہے۔

دیکھا ہے گیا ہے کہ جن گروں کے اندر پھکھا ٹا پیٹا وافر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اچھادیا ہوا ہوتا ہے کہ جن گروں کے وقت ای طرح سوئے ہوئے ہیں،
پلکہ موئے پڑے ہوتے ہیں کہ پورا گر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے۔ سورج نظل چکا ہوتا ہے اور گر کے لوگ جا گر بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس لئے کفر کی ونیا نے جن کا ٹاشتہ Cereal کا بنالیا ہے۔ نہ بچھ پکاٹا پڑے اور نہ بچھ تر دو کرٹا پڑے۔ بیوی اپنے وقت پر جا کے ۔ خاوندا پنے وقت پر جا کے ۔ خون اپنے وقت پر جا کے ۔ خون ان کے لائر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کو اسکول جانا ہوتا ہے۔ ما کیس ان کے لباس پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کو اسکول جانا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسکول وقت پر ناملی ہے۔ اس لئے کہ اسکول وقت پر ناملی ہے۔ اس لئے کہ اسکول وقت پر نہ جا کیں تو ان کو استاد سے سزاملی ہے۔ وہ اپنے وقت پر اٹھے ہیں اور

چوٹے چوٹے بے اپنے کیڑے فور برلتے ہیں۔ ٹھنڈا دودہ جی ٹل کیا اور کہیں سے ان کو Cereal جی ٹل کیا تو بچے بی کھا کر چلے جاتے ہیں۔ تو کفر کی دنیا ٹیں ٹاشتہ اس لئے آسان کرلیا تا کہ جاگئے کی تکلیف ندا ٹھائی پڑے۔

# زندگالاشخول دن

پکہ ہم نے بعض پر رکوں کا پیمل جمی دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جس آ دی کی فجر کی ناز تھنا ہوتی ہے وہ اس آ دی کی زندگی کامٹوں دن ہوا کرتا ہے۔ چنا نچہ ایک آ دی نے نائے کی کامٹوں دن ہوا کرتا ہے۔ چنا نچہ ایک آ دی نے نقتم کھالی کہ میں اپٹی ہیوی کومٹوں دن طلاق دوں گا۔اب اسے بچھ نہیں آتی تھی کہ میں فتی کہ میں فتی کہ میں فتی کہ میں منوں دن کونسا ہے۔ کی فقیہہ کے پاس کیا۔ انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہوجائے وہ تمہاری زندگی کامٹوں ترین دن ہے، تم اس دن میکام کو کھے ہو۔

لیمن ایسے بزرگوں کو بھی کہ جو وقت کے ماکم تھے گرانہوں نے دستور بنا یا ہوا تھا، وہ سوچتے تھے کہ جو آ دکی فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ لہذا وہ حد اور وہ تعزیرات کی جو سزائیں دین ہوتی تھیں وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے کہ آئی اس نے فجر کی وقت تک نہیں دیتے تھے کہ آئی اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر پڑھ لیتا تھا تو اس کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر میراللہ کی امان میں آگیا ہے تو ہم کیوں اس کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر میراللہ کی امان میں آگیا ہے تو ہم کیوں اس کو سزا دینا سے خور کہ دیں۔

#### مثوروك

اس لئے سلمانوں کا معاشرے میں عشاء کے بعد جلدی سونے اور شکے کے وقت جلدی جا گئے کا معمول ہوتا ہے۔ چنا نچے سحابہ کرام کے زمانے میں تہجد کے وقت اگر کوئی آ دی شہر کی گلیوں میں چلا تھا تو گھر سے قرآن پڑھنے کی یوں آواز

ا بن تھی جیسے شہر کی تھیوں کے بینے نے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لئے جمیں چاہیے کہ بھی جیسے شہر کی تھیوں کے بینے نے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لئے جمیں چاہیے کہ ہم صی کے دفت اٹھی کرنماز پڑھیں۔ اگر تبجہ پڑھیں۔ استعفار تو کیا ہی بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ورووشر نیف پڑھیں۔ استعفار پڑھیں۔ میں کی تلاوت کریا پورے دن کومنور بنا ویتا ہے۔ مسلمانوں کے نزد کی تو قرکے وقت جاگنا اثنا ہم ہے۔ للذا محور قوں کو سے مسلمانوں کے نزد کی تو قب کرنا پورے دن کو منور کی تو تیب پر سیس مشلمانوں کے نزد کی جاتی ہے کہ زندگی کی تر تیب کو سنت کی تر تیب پر بات مشورے کے طور پر چیش کی جاتی ہے کہ زندگی کی تر تیب کو سنت کی تر تیب پر بات مشورے کے بعد کام جننا جلدی سمیٹ سیس سیسٹی سیسٹی اور جلدی سونے کی عادت بھی پورا بوجائے کی جاتی کے دانان کے جم کی نیند کا تقاضا بھی پورا بوجائے۔ اس جو جائے اور می کے دوقت جب آ تھے کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہوجائے۔ اس طرح انسان کی زندگی پر سکون گزرتی ہے۔

# 

ایک اور اہم بات جس کا میاں ہوی کو بہت خیال رکھنا جا ہے ہے کہ بچوں
کے سامنے بحث ومباحثہ کرنے سے بچا کریں۔ اس کا طریقہ بھی ہے کہ میاں ہوی
آپس میں مشورے کے ساتھ ہرفتم کے معاملات کو طے کرلیا کریں۔ بچا اگر چہ
چھوٹے ہوتے ہیں مگران کی یا دواشت بڑی تیز ہوتی ہے۔ جب میاں ہوئی آپس
میں ڈائیلاگ کررہے ہوتے ہیں تو بچ محسوس تو نہیں کراتے مگر وہ میں رہ ہوتے
ہیں۔ اور ان کے ذہنوں کی جو mory (یا دواشت) ہے اس کے اندر وہ
پورے کا پورا منظر پرنٹ ہور ہا ہوتا ہے۔ لہذا بچوں پر بہت برااثر پڑتا ہے۔ اپ
ذہمی وہ سوچے ہیں کہ نہائی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے۔ ان کے

### 參加以於此及的學學學學學學學學與其4到學

آپس میں جگڑے فتم نہیں ہوتے ، ہمارے اوپر خواہ تخواہ رعب چلاتے ہیں۔
چنا نچہ ماں بچوں کو نفیحت کی بات کرتے ہوئے ذراغے ہو جاتی ہے تو وہ آپ دل
میں کہتے ہیں کہ ابو کی ناراضگی اور غصہ ہم پہ نکال رہی ہیں۔ ای طرح جب باپ
غصے ہوتا ہے تو دل میں سوچتے ہیں کہ ای بات نہیں مانتی غصہ ہمارے اوپر نکالتے
ہیں۔ اس طرح بچوں کی تربیت سے نہیں ہویا تی۔

جب کی گھر ٹیں اللہ تعالیٰ اولا دوالی نعمت عطافر ما دے تو میاں پیوی کوعقل کے ناخن لینے چاہئیں۔اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اس بچے کی اچگی تربیت کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا بچوں کے سامنے بھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحق میاحثہ نہیں کرنا چاہیے۔

جو خاوندا پے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ بجھ لے کہ شما پے بچوں کو وائٹ ڈپٹ کر ہا ہوں۔ اس لئے کہ بیوی نے بی کو ان کوٹر یٹنگ وین گئی۔ جب بیوی کو بی ڈائٹ پڑر ہی ہے تو بچوں کی نظر شما اس کی کیا ایمیت رہ جاتی ہے۔ اس لئے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر شما اپنی بیوی کا احر ام بنائے ۔ اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر شما اپنی میاں کا احر ام بنائے ۔ میاں بیوی آبس شی Mutual Understanding (وئٹی مطابقت ) کے ساتھ کا م کر سکتے ہیں۔ خاوند جب بھی بچوں کی نظر شما اپنی بیوی کا احر ام بیائے ۔ ماں کا مقام ذبان شی بیدا کرو۔ وہ بچوں کی نظر شما اپنی بیوی کا احر ام بیدا کر دے ماں کا مقام ذبان شی بیدا کر دے اور جب ماں اکمی ہو بچوں کی نظر شما اس کی ہو بچوں کے ساتھ تو ان کو سیمی می بیدا کر دے اور جب ماں اس کی ہو بچوں کی خوص کے ساتھ تو ان کو سیمی کی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کی جو کی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کی جو کی کر بیت ہوگی۔ کو اصول بنا لیس کے تو بیچو مان کی بھی مانیں کے باپ کی بھی مانیں کے اور ان کی بات ہوگی۔ کو اصول بنا لیس کے تو بیچو مان کی بھی مانیں کے باپ کی بھی مانیں کے باپ کی بھی مانیں کے اور ان کی بھی تر بیت ہوگی۔

### ال چائے سی فرے

اوّل تو بحث ومباحثہ کا فائرہ نہیں۔ دونوں سی سے ایک جلدی Held کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ بات مانے میں ہمیشہ فائدہ ہا بات مانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کواجر ملتا ہے۔ منوانے میں شیطا نیت زیادہ ہے۔ میاں یہ سو پے کہ میں نے اپنی بات منوائی تو ہوسکتا ہے اس میں خیر نہ ہوتو گر کے اندر بے برکتی ہوگی۔ بیوی بھی سو پے میں نے اپنی بات منوائی تو ہوسکتا ہو تا کہ وہ سکتا ہوتا ہو کئی ہوگی وہ بیوی بھی سو پے میں نے اپنی بات منوائی تو ہوسکتا ہو کئی دہ ہو کئی ہو کہ میں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے۔ لیکن جب کوئی دوسرے کی بات مانتا ہے تو مانے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ صدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لئے مانے میں فائدہ نے رہین کیا کہ وہ بات کو جلدی سمیٹ و یا کریں اور بچوں کے سامنے بحث ومباحث کرنے سے پر ہین کیا کریں۔

# پیار کاوار گوارے زیادہ کارکر ہوتا ہے

نری سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ کری سے بھی نہیں ہوتے۔اگر فاوند کری ہیں آگئ تو پھر تو آپس ہیں بحث فاوند کری ہیں آگئ تو پھر تو آپس ہیں بحث فاوند کری ہیں آگئ تو پھر تو آپس ہیں بحث پیچے چلے کی اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ۔ ضد کے پیچے تو پھر کو ٹو ٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچے تو پھر کھر وں ٹیل کرتا ہے، ضد کے پیچے تو پھر گھر وں ٹیل بے برگی آئی ہے۔اس لئے ایسے ماحول سے بچنا چاہے۔فاوند کو یہ بات ذہمی میں بھالینی چاہیے کہ بیار کا وار تکوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ، ف ہ بیار کا حار آگوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ، ف ہ بیار کی اس بات ذہمی ہوی کو قائل نہیں کر سکا تو پھر وہ تکوار سے بھی ہوی کو قائل نہیں کر سکا تو پھر وہ تکوار سے بھی ہوی کو قائل نہیں کر سکے گا۔اس بات کواسے بیٹر روم میں لکھ کر لگا لیس ۔ یہ یکی بات ہے۔اس لئے کئی

### 盛仙水水北山山地路路路路路路路路路街道151岁路

دائش ورنے سے بات کہی، ہے تو عجیب ی مگر کہد دیتا ہوں۔ اس نے سے کہا کہ جو خاوند بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ تو بات واقعی سو فیصد کچی ہے۔ بیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں، وہ پھر آپیں کے جھکڑوں سے لنہیں ہوتے۔

# ر چی کرور دو طال کر نے سے پوری کی کے ا

حدیث پاک ٹی آیا ہے کہ کسی مردی نظر اتفاقاً کسی غیر گورت پر پڑگی جو اسے اچھی کئی یا کوئی شہدا چھا نظر آگیا تو اس کوچا ہے کہ گھر آکراپی بیوی کے ساتھ وقت گزارے، جو پھی باہر والی عورت کے پاس ہے وہی پھی گھر ٹیس بیوی کے پاس ہے ۔ لہذا اللہ کے حکموں کی نافر مانی کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔ انسان کی ضرورت کے لئے اللہ نے بیوی بنا دی۔ بیوی کے لئے خاوند بنا دیا۔ لہذا طلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے اور حرام کی طرف نہ جا کیں ۔ یہ بات و بات کی سے میں کہ شیطان گناہ کروائے کے لئے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے ۔ اس لئے ہم نے ویکھا کہ گھر میں چا ندجی بیوی انتظار میں بیٹی ہوتی ہے اور باہر کی بیوری انتظار میں بیٹی ہوتی ہوتی ہوتی ہا ہوتا کی بیورہ تھر کی گئار اللہ کے دیکھا والی لڑکی کی طرف خاوند لیچائی نظروں کے ساتھ دیکھر ہا ہوتا کی بیورہ تا تھ دیکھر ہا ہوتا کی ہورہ تھر کی سے کوئی تعلق نہیں ۔

جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کی بجائے ترام کی طرف ول زیادہ مائل ہوتا ہے تو فورا ویکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ، میرے کمل میں کوئی کوتا ہی تو نہیں کہ جس وجہ سے میرا ول ترام کی طرف تھنچے رہا ہے۔ حلال کھانے کی میر برکت ہوتی ہے کہ انسان حلال کام کرنے کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ئیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نئی اور

# شرارى كا زندگى عطافر ماد ك

اولاد پرتوچه

بوخاوند گھر کے ماحول کی طرف دھیاں نہیں کرتے ان کو اپنے برنس سے فرصت نہیں ہوتی ۔ان کی اولا دیں بگڑ جاتی ہیں۔اس لئے کہا گیا :

ليس اليتيم قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والعمل.

ا میٹیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باب سرجائے ہیں، میٹیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ا

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات نیچ مائے نہیں اور باپ کے پاس گر میں وقت دینے کی فرصت نہیں وہ بیچ زندہ ہوتے ہیں گرکی سیم کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر ذراین لیج کہ جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لووہ بیچ سیم ہیں ان بے چاروں کی تربیت بھی باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لووہ بیچ کہ اپنے Scadual (نظام الاوقات) میں نہیں ہو سکے گی۔ لہذا فاوند کو چاہیے کہ اپنے کی وقت ضرور رکھے۔ ہوگ ہی اور کام رکھے ہیں وہاں بیچوں کے لئے بھی وقت ضرور رکھے۔ ہوگ سے ک کے کھر میں آج کیا گرری ۔۔۔۔ پھر کورت کو سمجھ اور کھر میں آج کیا گراہ ہیں کرنا بلکہ یوں کرنا ہے۔ جب ٹل کر دونوں کو میں گروہ کو بیٹ نیٹینا اچھی ہوگی۔ اور اگر مرد گھر کے ما تول کا بیکھ خیال ہی نہ کرے، فقط پسے کما کے لئا تا ہے اور گھر کی عورتوں کو کھلا خرج کرنے خیال ہی نہ کرے، فقط پسے کما کے لئا تا ہے اور گھر کی عورتوں کو کھلا خرج کرنے کی اندر دین کے کی اندر دین کے کہ اندر دین کی اندر دین کے کہ اندر دین کے کہ کی اندر دین کے کہ کی اندر دین کے کہ کو کہ کو کہ کی کر کے اندر دین کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کر بیت کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کر کے کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کی کر کے کہ کی کہ کو کھ کی کو کھ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کھ کو کہ کو

بارے شل Discussion (غداکرہ) بی نیس ہوتا توال گر کے مردول شل اور کردول شل اور دول شل کے سے عاجم کہ جمالے کہ جمل کی فرق آئیس ۔ اس لئے سے عاجم کہ جمالے کہ جمل کی فرق افرادول کا ڈرب ہے ۔ سارے گر کے اندر جانور بندھے ہوئے ذندگی گر ادر ہے ہوئے ہیں۔

# كر كالوراؤل يراؤج

یا در کھنا، قیامت کے دن ایک بے کمل مورت اپنے ساتھ چار محرم مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ خاوند کو، دالد کو، بھائی کو اور بیٹے کو۔ کہا گی، اے اللہ! پیے فود نیک بے جائے گی۔ خاوند کو، دالد کو، بھائی کو اور بیٹے کو۔ کہا گیا۔ ذرا کھائے شود نیک بے جو تی تی کے لئے بھی Pressurize نہیں کیا تھا۔ ذرا کھائے میں اور ٹی تھی۔ مگر میں ڈر کے مارے کام ٹھیک کرتی تھی۔ مگر میں نمازیں تھنا کرتی تھی۔ میں بیٹے کرسکرین کے تماشے دیکھی تھی ہیں میٹے کھی تھی کی کہ تھیں تی نہیں کی۔ اب میں جو میرے پاس بیٹے تھے اور انہوں نے بھی جھے نیکی کی تلقین ہی نہیں کی۔ اب میں جو جہنم میں جارہی ہوں ان کو بھی جبیح۔ مدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بد کار دورت اپنے ساتھ چارم دوں کو لئے ہیں ، ہم تو ڈو بے ہیں ساتھ چارم دوں کو لئے ایک بیرا کرنا انٹہائی انم اور میں میں خار کر ڈو بے گی بیر چارم دوں کو میں میں جائے گی۔ اندر دین کی فضا کو پیدا کرنا انٹہائی انم اور میں دری ہے۔

### とりんしゃしいし

اور کھر کے اندرسائی بہو کے بھڑے ہے جگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیا دی وجہ تو کو سے ملے ملے ہوئی ہی تو تربیت دونو ل طرف کے علی ہوئی ہی تو تربیت دونو ل طرف کی پوری نہیں ہوئی۔ گور تیس آ کہاں میں جب ال بیٹھی ہیں ، بے چاری ہوتی جو

کی جگہوں پر فاوند ہوی کو اپنی ہاں کے توالے کر دیتے ہیں۔ افراط وتفریط سے پچنا چاہیے۔ ہوی کے پکھ حقوق آ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لئے ساس کو بھی چا چاہیے کہ وہ ہیوی کو تھوڑ اموقع دیتا کہ وہ اپنی زندگی میاں کہ باتھ گزار سکے۔ بہوکو بھی چاہیے کہ ساس کو ہاں کی طرح جانے ۔ گھریں دیکھا کہ ہاں اگر گھر یس تھی گھڑ بھی لگا دیتی ہیں تو بگی چپ کر جاتی ہے اور ساس اگرا صلاح کی بات بھی کر جاتی ہے اور ساس اگرا صلاح کی بات بھی کر جاتی ہے دیتا انصافی ہوی کیوں کر رہی ہے۔ جہ ماں کا تھی ٹر برواشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تقییر تو برواشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تقییر تو برواشت کر لیا

## ايك عالمالزكى كاواقعه

ایک مرتبہ اس عاجز کے پاس ایک عالمہ آئی۔ دین کاعلم پڑھی ہوئی گی۔ کہنے گئی، میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ دنیا ٹیس ٹاید ایسا میاں کی کوئیس طا ہوگا۔ گئی، میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ دنیا ٹیس ٹاید ایسا میاں کی کوئیس طا ہوگا۔ گئے اللہ نے ایسامتی ، پر بیز گار اور نیکو کار میاں دیا۔ مگر ساس نے میری زندگی جہنم بناوی ہے۔ ذرا ذرای بات پہروک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ پہنا نجہ اس نے ساس کے بارے ٹیس چند با ٹیس کہیں۔ وہ جھے پوچھا یہ چا ہتی گئی کہا ہے آپ ذراا جازت دے دی و تیجئے۔ میں بھی ترکی بترکی جواب دیا کروں۔

ا پنٹ کا جواب پھر سے دیا کروں لیکن عالمہ تھی ذرا گھراتی مجی تھی کہ کہیں میں پڑی نہ جاؤں۔ اس نے کیا طریقہ سوچا کہ حضرت صاحب سے اس کا Decision کے کیے مفرت ماحب ہے۔ چٹانچاس نے اپی ساس کی جو اتی ہا تھی بھا کیں کہ ذرا ذرای بات پریے کرتی ہے وہ کرتی ہے اور مجھے ذہنی طور پر پر سکون ہیں ہونے ویں۔ ٹس نے پڑھانا ہوتا ہے اور مجھے پڑھانے میں دقت ہوئی ہے۔اب آپ بتا کیل میں کیا کروں؟ میں نے اس سے كہاكة آپ كى ساس كے اندر ائى بائيں ناپنديده بيں ،كوئى بات پنديده بى ہے۔ کہنے گی ، بھے تو کوئی جی پہندیدہ بات نظر نہیں آئی۔ یس نے کہا کہ تہاری نظر میں انصاف نہیں۔ اگر انصاف کی نگاہ ہے دیکھتی تو تمہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ا يِها فَى نَظِرًا تَى - وه چُر كَهِ لَكَ ، حفرت! جُهِ تُواس مِن كُونَ ا يِهَا فَى نَظر نَهِين آتَى -یں نے کہا دیکھوا یک بات بٹاؤ۔ تمہارا خاوند تمہیں اللہ نے فرشتوں کی صفت جیسا وے دیا، یوتوبات مانی ہو۔ کہنے گی، ہاں مانی ہوں۔ میں نے کہا، اس خاوند کی میوی تمہیں کی نے بنایا۔ کی تبہاری ساس تی جو تبہیں پندکر کے لے کر آئی اس خاوند کے لئے۔اس کواور جی بڑی لڑ کیاں ملی تھیں ،کسی اور کو پیند کر لیتی مگر تمہیں جو پند کر کے لائی تو یہی ساس تھی جس نے تہبیں اس خاوند کی بیوی بنایا۔ اور تم کہتی ہو كه ميرا خاوندتو فرشتول جيسي صفت والا خاوند ہے۔ كہنے گی، مال پير بات ہے۔ يس نے كہا، اب اس كے اس احمان كابدلة مارى زندگى نيس اتار على . هل جزاء الاحسان الاالاحسان. [احمان كابدله احمان موتاع] قرآن كي آیت جائتی ہو۔ کہنے گی، تی پڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہاا س احمان کا بدلہ اتارو كرسارى زنرگى اس كے ياؤں دھوكے بيو۔كداس نے آپ كواپنے بيٹے كى بيوى كے طوريہ جن ليا۔ كہنے كى، حفرت! آپ نے بات تجادى، آج كے بعد يل بى <u>ان کے سامنداو ٹیا آئیں بولوں گی اور ان کو اپنی ماں کا ورجہ دے کران کی ہربات</u>
کو بروانٹ کے دول گی۔ واقتی انجی کے صدیقے اللہ نے بھے اتا اپھا خاوند دیا۔

تو جب انان مجتا ہے تو بات جلدی بھے ش آجاتی ہے۔ ساس بھ کے اُو جب انان مجتا ہے تو بات جلدی بھے ش آجاتی ہے۔ ساس بھ کے تو بات کر لی جائے تو بات کر لی جائے تو بات کر گی جائے ہے۔ ذراافہام وتفہیم سے بات کر لی جائے تو بات بھی آجاتی ہے۔

ال كوچ كابات

ای طرح خودساس کوبھی یہ بات بھٹی چاہیے کہ اپنی بٹی اگر کوئی کمیرہ گناہ کر پیٹے گی تو ہاں اپنی بٹی کا عیب چھپاتی پھرے گی اور اگر اس کی بہو پھوٹی می معمولی می کوئی فلطی کھانے بچانے بیس کر بیٹھے گی تو یہ ساس اس کو دوسر بے لوگوں بیس بتاتی پھر ہے گی ، یہ گئی بڑی نا انصافی ہے ۔ بٹی نے وہ می گناہ کیا اور ہاں چھپاتی پھر رہی ہے اور بہو سے فلطی ہوئی تو ساس لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے ۔ یہ نا انصافی کی با تیس ہے اور بہو سے فلطی ہوئی تو ساس لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے ۔ یہ نا انصافی کی با تیس ہے اور بہو سے فلطی ہوئی تو ساس لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے ۔ یہ نا انصافی کی با تیس ہے اور بہو کی تو زندگی پر سکون ہو جانے گی ۔ ماں اور بیٹی کے در میان فرشی نہیں ہوا کرتی گئی ہوا کرتی ہوا کرتی ہیں۔

غاوندكي ذمه داري

سے کام خاوند کوکرنا چا ہے کہ بچائے اس کے کہ کورٹوں کو آئیل ٹیں الجھے کا موقع طے ، در میان ٹیل پڑکرای کو اپنی جگہ بچھائے اور بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے انبان کو دو آئکھیں دی ہیں اور دو کان دیے ہیں کہ ایک آئکھ ہے اگر ماں کا ممل دیکھی ہے تو دوسری آئکھ سے بیوی کا ممل دیکھے۔ ایک کان سے اگر اپنی ای کی بات سے ۔ اور سے اگر اپنی بیوی کی بات سے ۔ اور

### 验证证验验验验验验验验证证证证

اللہ نے دونوں آتھوں اور کانوں کے درمیان دماغ رکھا ہے۔ پھراپے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرے کہ دونوں شل سے اعتدال کاراسٹہ کونیا ہے۔ جب خاوند سیر ذمہ داری خورسنجا لے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھے کا موقع شیر مدواری خورسنجا کے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھے کا موقع شیر میں میں دے گا۔ علیحہ وال دونوں کو سجھا کے غیر جا نیر دارانہ فیصلہ کرے گا تو لیٹین کرکی زندگی اچھی ہوگی۔ رب کر کی گھر کے جھڑ وں اور لڑا ئیوں سے محفوظ فیر مائے۔

# 

گھر کے افروز ندگی گڑا و تے ہوئے اپنی ہوی کے ساتھ پروقار دہنا چاہیے۔
ایک فلط عادت فاوندوں میں ہے بھی دیکھی ہے کہ گھر کے افرور جب آتے ہیں تو کوئی
ان کونہ بیٹے اٹھنے کا طریقہ، نہ کیڑے بہننے کا طریقہ، گذرے ہے بچریں کے اور
سجھیں کے کہ ہوی کو ہمارے لئے سنور نا چاہیا اور ہمیں تو ہوی کے لئے سنور نے
کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے جسم سے لیپنے کی ہوآئی پھرے یا گذرے کیڑے
کی کوئی ضرورت نہیں۔ ممارے جسم سے لیپنے کی ہوآئی پھرے یا گذرے کیڑے
بہنے رہیں تو کوئی بات نہیں۔ کئی لوگوں کے منہ سے تو سکریٹ کی ہوا ہے آئی ہے کہ
دی وقار رہے۔
ان کے ساتھ گھروں میں کیے زندگی گڑا رتی ہوں گی۔ فاوند کو چاہیے کہ ہوی کے
سامنے یروقار رہے۔

نی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی ، سننے اور دل کے کا نوں سے سننے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، پروقار طریقے سے داخل ہوتے تھے۔ اہل طریقے سے داخل ہوتے تھے۔ اہل خانہ کو سلام کرتے تھے۔ اور روایت میں آیا ہے، ذمہ داری سے اس کی دلیل دے خانہ کو سلام کرتے تھے۔ اور روایت میں آیا ہے، ذمہ داری سے اس کی دلیل دے

经过58岁的经验的经验的经验的现在分词

تو یے طریقے ہیں اچی زندگی گزارنے کے۔ ویکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہا تیں ۔
ہیں گران کا خیال نہ رکھا جائے تو طبیعتوں کے اندر نفر تیں آ جاتی ہیں۔ لہذا ان کا خیال رکھے۔ یوی کے سامنے پر وقار رہنے کی کوشش کیجئے۔ آئ تو گھروں کے اندر پر وقار رہنے والا سلسلہ خاوندوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ علیم ترندگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھرش اپنی بیوی کے سامنے ناک بھی صاف نہیں کیا بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھرش اپنی بیوی کے سامنے ناک بھی صاف نہیں کیا کہ مان نہیں کیا کہ جی صاف نہیں کیا کہ جی ایک ناک میں خات کہ دور سے کو بجیب سالگتا ہے۔ وہ بیوی کے سامنے تاک بھی تاک دور سے کو بجیب سالگتا ہے۔ وہ بیوی کے سامنے بھی ناک مانی نہیں کرتے تھے تاکہ اس کے دل سالگتا ہے۔ وہ بیوی کے سامنے بھی ناک مانی نہیں کرتے تھے تاکہ اس کے دل سالگتا ہے۔ وہ بیوی کے سامنے بھی ناک میں خیال نہیں رکھا تا وروقار سے رہنے تھے گئیں آئی گھروں میں ان چیز وں کا خیال نہیں رکھا جا تا۔

(J) (3.1)

اگرآپانی بیوی کو مجھانا چاہتے ہیں تو اس کی برائیاں ہروقت بیان کرنے

کی بچائے جھی اس کی تعریف جھی کیا کریں۔اس کی پرائیوں کے بارے ٹی اس کو تنہائی سی مجایا کریں اور کہا کریں کہ ایک بات ش آپ ہے کرنا جا ہتا ہوں آپ ذرا میری بات توجہ سے سنا۔ اور میاں بیوی ہے اصول بنالیں کہ جب خاوند بول رہا ہوتو بول سے، جب بول بول رہی ہوتو فاوند سے۔ورمیان ش ایک دوسرے کی پِ آج جَي بوتا ہے كه خاوندنے بات شروع كى ، يوى نے بات كاك كرا پي شروع کی ، خاوند نے چراپی وکیل وی۔ چٹانچے ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دوٹون ا پی اپی شار ہے ہوتے ہیں۔ س کوئی جی نہیں رہا ہوتا اور یہی گھروں کی بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ جیسے کی نے ایک عجیب بات کھی کہ جب میری شادی ہوئی۔ ىثروك يىل يىل بولتا تھااور ميرى بيوى نتى تى ، پير جب اولا د ہو گئى تو بيوى بولتى تى اور ٹیں سنتا تھااور پھر جب ہم دونوں پوڑھے ہو گئے تو پھر ہم دونوں پولتے تھاور محلے والے سنتے تھے۔ تو بات الی بی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں اولادیں من رہی ہوتی ہیں یا قریب کے بروی من رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فلطی جی ہر گزئیں کن چاہیے۔ کل مزاجی سے دوسرے کی بات نا پندیدہ تی، ن ضرور لے، چراں کے بعد آگے این بات بتا دے تو آپ کی بات كو بحى چرس ليا جائے گا۔

مر بمولّد اليا

ایک بزرگ تے انہوں نے کی وجہ ہے اپنی بیوی کوطلاق دے دی۔ بہت تنگ ہے مجبور ہوکر انہوں نے ایسا قدم اٹھالیا۔ ایک آدی طنے کے لئے آیا۔ اس نگ ہے مجبور ہوکر انہوں نے ایسا قدم اٹھالیا۔ ایک آدوجہ کیا بنی؟ انہوں نے آگے ہے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی آخر وجہ کیا بنی؟ انہوں نے آگے ہے کوئی بات نہیں کی۔ بس اتنا کہا، ارے میاں! جب وہ میری بیوی تھی، میں نے اس

عام طور پر Confusion کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب سیاں بیوی آ يُلَ سُل جَكَ بِا تَلْ يَحِيانًا جَا مِنْ إِلَى عَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ نَيْنِ يَا تَا وَرِيوِ كَا إِنْ عُرِهُ لِيَكُ نَيْنِ مِنْ لِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يں۔ جبوال يس يك كالا بوتا ہے ياول يس كبيں آئي يس فاصل بوتا ہے تو پير ایک دورے ہے بائل چیا ٹا شروع کردیے ہیں۔ یوی فاوندے بائل چیا ٹا ر و ن کر تی ہے اور خاوند یوی ہے باتس چھیانا شروع کرتا ہے۔ یہ بنیاد بنی ہے الناني اور گائے کی۔ ایا نیس کا چاہے۔ ایک دوسرے کے ماتھ Sincere (مخلص) ہو کر رہنے والی زندگی گزاریں۔ خاوند بیوی کے ساتھ Sincere ہواور بیوی خاوند کے ساتھ Sincere ہوتو اللہ تھا کی ان کی زندگی کو پر صرے بنادیں گے۔ پھرایک دوسرے پراعماد ہوگا اور اچھی زندگی گزرجائے گئے۔ بات بتانے ہے کریز کرنے سے فلط جھی پڑ جاتی ہے۔ اور بات کو چھیا کر آ وی کب عک چھا ہے گا، دوسراٹوہ ش لگار ہو بات کا پیترتو چل ہی جاتا ہے۔لہذا ایک ووسرے كے ساتھ ول كوصاف ركھنا چا ہے اور ولوں كو كھول وينا چا ہي۔ ايسانہ ہو

# <u> المنظمة الم</u>

ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کی گورت نے آواز دھم کی ٹی۔اس نے دور ہے پہ چھا
کہ کیا ہوا؟ خاوند نے جواب دیا، کرچ پا جامہ کر گیا ہے۔اس نے کہا، کرچ پا جامہ
کرنے کی تو اتی آواز نہیں ہوئی۔ کہنے لگا، ہاں ٹی بھی کرتے پا جامے کے اندر
تالی اور جب دوسر سے نے تھوڑی ٹوہ لگائی ہے، تب
اگی بات بتانی ہے تو پھراس سے غلط فہمیاں بڑھ جائی ہیں۔ پہلے ہی پوری بات بتا

# 

ایک دوسرے کے ساتھ درگزرہ کام لینا چاہیے۔ جب انسان فیروں کو معاف کردیتا چاہیے۔ بلکہ فاوند تو ہے معاف کردیتا چاہیے۔ بلکہ فاوند تو ہے معاف کردیتا چاہیے۔ بلکہ فاوند تو ہے میرے کہ اس بیوی نے میری فاطر جوانی قربان کردی، اپناسب پھی قربان کر کے میرے گھر کواس نے آباد کیا۔ اب اس کا تو تق ہے کہ میں اسے معاف کردوں۔ تو اس کی برفطی کواللہ کے لئے معاف کردیتا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے لئے بیوی کو معاف کردیں گوتو دیک کے معاف کردیں گوتو دیک کے میاں کے گھر کو معاف کردیں گوتو دیک کے میری کو معاف کردیں گوتو دیک کہ اس کی برکت ہوگی۔ ہم نے تو ساکہ ڈاکین بھی ایک گھر کو معاف کردیں گوتو کیا معاف کریں گھر ہیں معاف کردیا کردیا کی جوئی موٹی فلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ لہذا گھروں کے اندر محبت کی معنی جوئی موٹی فلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ لہذا گھروں کے اندر محبت کی فضا قائم رکھنا، بیدی یں اسلام کی تعلیم ہے اور ہمیں اس تعلیم پڑھل کرنا چاہیے۔

حفر د گر دیگی کا دی

ایک سی این بیوی کی کی بات کی وجہ سے بڑے تھ سے کونکہ ہے مام طور پر زبان کی تیز ہوتی ہیں۔ مردوں کے ہاتھ قابوش نیس ہوتے مورتوں کی 经过62岁的自己的经验的经验的经验的现代。

زبان قابو میں نہیں ہو تی ۔ اور پہی جیزیں جھڑے کا سبب بنتی ہیں۔ چٹانچے محور تین کھ زبان تیز ہونے کی وجہ ہے جھی ایسی جلی کی سنائیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ے۔ بات کا بتنگرین جاتا ہے ....۔ وہ صحافی سوچنے لگے کہ کوئی ایباطریقہ ہواس عورت کو ذراسبق سکھا یا جائے ۔ سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتا موں۔وہ ذرا جلالی طبیعت کے بیں ،ان سے جاکر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت میٹ کرنے کا طریقہ بتا کیں گے۔ چنانچہ وہ عمر رضی اللّٰہ عنہ کے پاس آئے۔جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کررہی ہیں۔ گربات کرتے ہوئے ذراان کالہجہاونجا ہے اور وہ تیزی سے بات کررہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرات کی کے ساتھ کوڑے ہوکران کی بات من رہے ہیں۔ جب اس سحانی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصر کے ملکیتے یہاں آیا تھا۔ یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتٹیں سی جارہی ہیں۔ تو مجھے امیر الموشنن کیاحل بتا کیں گے۔وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے پوچھا کہ بھی واپس کیوں جارہ ہو؟ عرض کیا، حضرت! جس کام کے لئے آیا تھا وہ ی کام پہاں ہوتے ویکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی جاؤں۔عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہرجنسی ضرورت پورا کرتی ہے، میرے لئے باعث سکون ہے اور میرے لئے باور چن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لئے کھانے دانے پکانے میں لگی ہوتی ہے،میرے لئے رھو بن بھی ہے، میرے کیڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے۔ جب پیر گھر کی جنگن بھی بن جاتی ہے، باور چن بھی بن جاتی ہے، وھو بن بھی بن جاتی ہے ، اتنی قربانیاں میرے لئے کرر ہی ہے ، کیا اس کی بات میں تخل مزاجی سے سنہیں سکتا۔ وہ صحابی کہنے لگے، حضرت! آپ نے میرے دل کی

گرہ کھول دی۔ جب میری بیوی میری خاطراتی قربانیاں کررہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تمل مزا جی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ چنا نچہ ہمیں چاہیے کہ گھر کے روز روز کے جھکڑوں سے بچیں۔

### ولاماقيل

ایک بات ذرااور توجہ سے سننے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ دس حماقتیں ہیں۔ بندے کوان حماقتوں سے نئے جانا چاہیے۔ دس باتیں بے وقو فی کی نشانیاں ہیں۔ان بے وقو فیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔اگر گھر اچھااور آباد کرنا ہے۔

(۱) ۔۔۔۔سب سے بہلی بات ہے کہ ایک بندہ نیکی تو کر ہے نہیں مگر جنت کی امیر رکھے۔فرماتے تھے کہ بیے وقو فی کی علامت ہے۔ توجہ فرماتے تھے کہ بیے بوقو فی کی علامت ہے۔ توجہ فرمانے ، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدی نیکی تو کر ہے نہیں اور جنت کی امیر رکھے۔ بیر بے وقو فی کی علامت ہے۔

(۲) ..... دوسری بات سے کہ ایک آدی خود بے وفا ہواور دوسروں سے وفاکی امیرر کھے۔فرماتے تھے سے بوقو فوں کی نشانی ہے۔

(۳) ..... تیسری بات ۔ ایک آدی کی طبیعت میں ستی ہواور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہوجا کیں ۔ فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے ۔ ست آدی کی خواہشیں کھی پوری نہیں ہوتیں ۔ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے ۔ فرماتے تھے کہ بند ہے کی طبیعت میں ستی ہواور دل میں امیدر کھے کہ میری خواہشات اور میر سے Objective پورٹ ہو جا کیں گے تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔

(٣) ..... چوتگی بات پیرفر ما یا کرتے تھے کہ آ دمی اپنے بروں کی نا فر مانی کرے اور

امیدر کھے کہ چھوٹے میری فرما نبرداری کریں گے۔فرماتے تھے ہے بے وقوفوں کی قامیدر کھے کہ چھوٹے میری فرما نبرداری شدکی قو علامت ہے۔اپیا کیے ہوسکتا ہے۔ جب ہم نے اپنے ہڑوں کی فرما نبرداری شدکی قو چھوٹے ہماری فرما نبرداری کیے کریں گے۔

(۵) ۔۔۔۔۔ پھر پانچویں ہات فرہایا کرتے تھے کہ بیاری کے اندر بد پر ہیزی کرے اور پھر شفا کی امیدر کے ۔ یہ بے وقو فول کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض ہیں۔ سیٹھا کھانے سے بچے ہمیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بی کہ بی اور تی کہ اس لئے بد سیٹھا کھانے سے بچے ہمیں ۔ پھر کہتے ہیں کہ بی تی کہ بی اس کے بد (بیچید کیاں) ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ تو ہوں گی ہی تی ، پچنا پڑے گا۔ اس لئے بد پر ہیزی کرے اور شفا کی امید پر ہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے۔ فرمائے شے کہ یہ بے وقو فی کی علامت ہے۔

(۲) ..... پھٹی بات فرماتے ہے کہ جو آدی اپی آمہ سے زیادہ فرج کرے اور کو فرشی کی امیدر کے ۔ یہ بے وقو فول کی علامت ہے ۔ اور کی مرتبہ کورشی ایک فلطی کر گزرتی ہیں ۔ جنٹی چاور ہواتے پاؤل پھیلانے چاہئیں ۔ اگر فاوندگی ایک مرتک آمدنی ہے تو پھرا پے فرچوں کو بھی اتنا رکھیں ۔ اگر فرچ زیادہ کر لیس کی تو پھر جھڑے ہوں کے ۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ ایک آدئی شخواہ سے زیادہ فرج کرچی کے اور پھر فوشی لی کی میرر کے تو یہ بے وقوئی کی علامت ہے ۔

(۷).....ما تویں بات فریاتے تھے کہ مشکل وقت میں بندہ لوگوں کی مدد نہ کرے اور امیر رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میر کی ند د کریں گے ۔ فریاتے تھے ہیہ بھی بے وقو فوں کی علامت ہے۔

(۸) .....آ تھویں بات بیفر مایا کتے تھے کہ کی دوسر ہے کوراز بتا کر بیے کہد دینا کہ آگے نہ بتا دینا کہ یہ کہد دینا کہ آگے نہ بتا نے کی امیدر کھنا، بیے بے وقو فوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر بیر بات زیادہ دیکھی گئ کہ مورتیں ایسی باتیں بتانا

عائتیں۔وہ اس کو بھی ہیں کہ اچھا ٹس نے تو تھہیں بتا دیا آ کے نہ بتا تا۔وہ بھی ہے بها چا، پروه آگی کو بتاتی ہاور کتی ہے کہ یں نے تو تھیں بتا دیا آگے نہ بتانا۔آگ نہ بتانے کی امیر پر پر داز او پن کرٹ بن جاتا ہے۔ Top of the town بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور گورش اس عادت میں اکثر طوٹ و سی کئیں۔ دل میں بات رکھ نیں کتیں۔ ذرای بات میں اپنا سب کھ بتاویں گی۔ جو پیٹ ين لي بري لي وه بي بتاوي كي - لبذااس بات كاخيال ركهنا جا ي كدرازراز بوتا ہے۔ المعجالس بالامانة ۔ ' مجالس كاندر جوباتس بوئى بين وه امانت ہوتی ہیں''۔ اگر دوسرے بندے نے اس کو پیندنہیں کیا تو پہ یا تیس دوسرے کے سائے نہیں کہی چاہیں۔ گروہ پائیں جو شریعت کی صدود کے اندر ہوں۔ باہر کی بات بھی سویے جی نیں ۔ لہذاایک بندہ دوسرے کورازیتادے اور امیدر کے کہ ہے آ كارازئيس بتائ كافرمائي بي بيابوقوفي كاعلامت ب (٩).....نووی بات فرمایا کرتے نے کہ دوجار دفعہ گناہ کر کے پھراسے چھوڑنے كى اميدركناييك وقو فول كى علامت ہے۔ اورنو جوان ايے بى كرتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہا چھا پیکناہ ایک دفھ کر لیٹا ہوں پھر تیبوڑ دوں گا۔ تو جب بیامیدین گئ كردو جار دفعه كناه كركے چرچوڑ دي كے يہ ہے وقوفى كى علامت بے گناه جب كرليا جائے توعادت يز جاتى ہے۔ پھرانيان گناہ سے فَيْ نِين سَارَاس كے دو عارد فعه كَلُّ أَيْنَ كُرِيَّا عِلْ يَهِ مِنْ إِلَيْنِ مِنْ فِي اللهِ عَلَى مِلا مَتَ يَنِي مِ (١٠).....آپوچ يخ بي كردسوي بات جي كوجار ، برركول نے يوقي في کی علامت کہا وہ بھلا کیا ہو علی ہے۔ ذراانے ذہن میں سوچنے تو سہی مگر بتا دیتا موں۔ مارے پررگوں نے فرمایا کہ جو خاد ندیوی سے روز انے مگرا کرے اور پھر سكون سار بنى امير كار فرات تي باوتونى كاعلامت مولى ب

#### 经过66运输验的的设备的的的创创的过去式和过去分词

### روز کاڑائی جھڑے ہے جیس

صرف دسویں بات کے لئے نو باتیں آپ کو بتانی پڑ گئیں۔ اللہ کرے کہ
دسویں بات خانے میں بیٹے جائے۔ البذا جو خاوندروز گھر کے اندر بیوی سے لڑتا ہے
، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ پھر وہ امید رکھے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری
زندگی ہوگی۔ یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ بھی ایبانہیں ہوسکتا۔ یا در کھیں کہ
بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی کہ جو جنگل ہے آئی اور ہم نے پکڑ کے اس کے گلے میں
ری ڈال لی۔ وہ کی کی بیٹی ہوتی ہے ۔ سب ہم نے خود جا کر اس کو ما نگا ہوتا ہے ۔ سب
اس کوعز توں سے گھر لا کر بٹھا یا ہوتا ہے ۔ سب اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ البذا اس
کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پڑ کس کرنا انسان پر لا ز
م ہوگیا۔ ای طرح جب نکاح میں قبلت کا لفظ کہا تو بیوی کی سب ذ مہ داریاں مرد
کے سربر آبڑیں۔ ان کو بھانا چاہیے۔ مردین کر نبھا نا چاہیے۔

اب ذرااس پورے مضمون کو سے عاجز ذراسیٹنا ہے تا کہ آ ہا س بات کا پورا سنٹرل آئیڈیا سمجھ سکیس ۔ بنیا دی مقصد سے ہے کہ خاوند گھروں کے اندر محبتوں اور پیار بھری زندگی گزاریں تا کہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبیش ہوں ۔۔۔۔ بجوں کی تربیت اچھی ہو۔۔۔ میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں ۔۔۔ بیگر جنت کے گھر کا نمونہ سابن جائے ۔۔۔۔ بچوٹا ساگلشن بن جائے ۔۔۔۔ بچول ہی پھول ہوں ۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے بھی تو اولا دکی تربیت کر سکیس کے ۔ اور اگر آپس بیں جھگڑوں ہے ہی فرصت نہیں تو اولا دکی تربیت کر سکیس کے ۔ اور اگر آپس بیل جھگڑوں ہے ہی فرصت نہیں تو اولا دکی تربیت کر سکیس کے ۔ اور اگر آپس بیل جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تو اولا دکی تربیت کون کرے گا۔ ای لئے کی نے کہا کہ جب میری شادی نبیس ہوئی تھی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت کی پانچ کی ختلف Plannings تھیں ۔ اور اب میری شادی ہوگئ اور میرے پانچ نیچ بیل کین بچوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہے ۔ ایسا ہی ہوتا ہے بیل کیکوں بیل بیکن بچوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہے ۔ ایسا ہی ہوتا ہے بیل کیکوں بیل بیل بیکوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہی ہوتا ہے بیل کیاں بیل بیل کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہے ۔ ایسا ہی ہوتا ہے بیل کیوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہوتا ہے دارا بیل بیل کیوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہوتا ہے بیل کیوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہوتا ہے بیل کیوں کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں ہوتا ہے بیل کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں نہیں ہوتا ہے بیل کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں نہیں ہیں ہوتا ہے بیل کی تربیت کی ایک پلانگ کی تربیت کی ایک بیل کیاں کی تربیت کی ایک پلانگ کیاں کی تربیت کی ایک پلانگ کی تربیت کی ایک پلانگ بھی د مارغ میں نہیں نہیں ہوتا ہے بیل کی تربیت کی ایک پلانگ کی تربیت کی ایک پلانگ کیوں کی تربیت کی ایک پلانگ کیاں کی تربیت کی ایک بیل کی تربیت کی ایک کی تربیت کی ایک کی تربیت کی ایک کی تربیت کی ایک کیاں کی تربیت کی ایک کی تربیت ک

### 袋(11/6/2010)100) 發盤路路路路路路路1671

آپس کے جھڑوں سے فرصت نہیں ہوتی ، بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے۔ لہٰذا گھر میں محبت وییار کی زندگی گزار نی چاہیے تا کہ بچوں کی تربیت اچھی ہواور اس امت کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔

# 

ایک بات اور ذہن میں رکھے ۔ شریعت کا یہ مسلہ ہے کہ فاوند اپنے
افراجات میں جومرضی معاملہ کرے مگر بیوی کے لئے پکھذاتی فرچہ متعین کر دیا
عیا ہے۔ دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کواور اپنی زندگی کوآپ کے حوالے کر دیا،
آپ کے لئے وقف کر دیا۔ وہ خود تو پکھ کماتی نہیں ، اس کی جملہ ضروریات آپ
کے ذمے ہیں۔ بحیثیت انسان اس کا بھی کہیں فرج کرنے کو دل کرتا ہے۔ اپنی
مرضی کی کوئی چیز فریدنے کا ، اپنے والدین یا عزیز وا قارب کو پکھ دینے کا یا پکھ
صدقہ فیرات کرنے کا ۔ تو فقہاء نے پہلکھا ہے کہ خاوند کو بیوی کا پکھ ذاتی فرچ ہر
مہینے کا متعین کردینا جا ہے۔

سے خرج کتنا ہونا جا ہے ، یہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق متعین کر ہے۔ مثلاً ایک بندہ سوڈ الرد ہے سکتا ہے۔ ہرایک کا بناا پنا معالمہ ہے۔ لیکن جب طے کر لیا کہ یہ بیوی کا جیب خرج ۔ ہوتی ہو وی کا جیب خرج ۔ ہوتی کو دے کر معالمہ ہے۔ لیکن جب طے کر لیا کہ یہ بیوی کو ہر مہینے یہ خرج دے کر بھول جائے بھول جانا چاہیے۔ فقہانے لکھا ہے کہ بیوی کو ہر مہینے یہ خرج دے کر بھول جائے ۔ بیوی چاہے اپنی چیزیں بنائے ۔ اپنی چیزیں بنائے ۔ اپنی چیزیں بنائے ۔ اپنی خور کے ۔ آخر ہے ۔ کی مدد کر ہے ۔ اس اپنی خاوند کو گئے دے ۔ سامی خریب کی مدد کر ہے ۔ سا آخر ہوگا اختیار ہوکہ وہ اپنی مرضی ہے کوئی ایسا عمل کر سے ۔ اختیار ہوکہ وہ اپنی مرضی ہے کوئی ایسا عمل کر سے ۔ اختیار ہوکہ وہ اپنی مرضی ہے کوئی ایسا عمل کر سکے ۔

# شر المالاروالي المرافق المراف

خاوند حشرات ذراایک بات توجہ سے بٹی کہ جب کی بندے کی کوئی سفارش کے اور سفارٹ کرنے والا جی تر جی ہوتو پھر بندہ اس کی غلطیوں کومعاف کردیتا ہے۔ ہم نے ویکھا کہ سفارش ماں کرو ہے قبی کے مان لیتا ہے، کہن کرو ہے گو چے مان لیتا ہے۔اب سوچے کہ کی کا والداس کی سفارش کر دے کہ بیٹا بات مان لووہ مان لیتا ہے۔اخیا ذرااور سوچے اگر کی کے پیرومرشداس کی سفارش کریں کہ سے بات الیے کرلواور بات جی اتی بڑی نہ ہو۔ تو بندہ یقیناً بات مان کے گا کہ اب انہوں نے سفارش کردی۔ اب ذرااور سنے ، اگر کی کوموقع ملے بالفرض خواب میں نبی اكرم طَنْ يَلِمُ كَى كَى سَفَارِشَ فَرِ مَا وي \_ تَوْ يَقِينًا وه الى بات كا خيال كرے كا كه يرے آقانے فرماديا توشناس يكل كرلوں ارے نيس اس ع كى يوى بات كنْ باورآن آپ كو جمانى ب- الله رب العزت نے قرآن ياك شي سفارش کی۔ کن کی سفارش کی جورتوں کی سفارش کی۔ اس کئے کہ جورتیں تو خاوند کے مقابلے میں کزور ہوتی ہیں۔ یہوردگارنے کزور کی سائیڈ لی۔ کرور کا خیال ركار وه يروروكار كزورول كا تاخيال كرنے والا ب يروردگار في قرآن ياك كا يت شي فر الإ:

وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوف.

[اے فاوندو! تم اپنی بیو پول کے ساتھا پھے انداز سے زندگی گزارو۔] تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت کھا ہے کہ ان دولفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بیوی کی سفارش کی کہ اے خاوند! تو اپنی بیوی کے ساتھ اپھی زندگی گزار ۔لہذامفسرین نے لکھا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سفارش کا کھا ظ رکھے گا ق را را الله تعالى تعالى الله تع

و عَاشِوْ وَ هُنَّ . يرمعاشرت ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ آن کے ساتھ معاملہ کرنا۔
ساتھ انجی معاشرت رکھو۔ انجی معاشرت کہتے ہیں درگر رکے ساتھ معاملہ کرنا۔
مجبت و بیار کے ساتھ کی کواپنے پاس رکھنا۔ الله تعالی نے قرآن مجید ہیں سفارش فرمائی۔ ہوئے ۔ اے فاوندو! وَ عَاشِرُ وَ هُنَّ مَ اَنِي ہِو ہِوں کی جانب داری فرمائے ہوئے ۔ اے فاوندو! وَ عَاشِرُ وَ هُنَّ مَ اَنِي ہِو ہوں کے ساتھ انچھا ہر تا و کرو۔ الله تعالی کی سفارش کو ہمیشہ دہن میں رکھنا عا ہے اورا پی ہو ہوں کے ساتھ الفت و مجبت کی زندگی گزار ٹی چا ہے۔

پر الله تعالیٰ کی سفارش اپی جگہ، نی علیہ اللام نے بھی اپنے آخری وقت میں جب ونیا ہے پر دہ فر مار ہے جے ، سفارش فر مائی ، وصیت پر دنیا ہے پر دہ فر مار ہے تھے ، سفارش فر مائی ، وصیت فر مائی ۔ شاہ وصیت پر معلی کر نا خروری ہوتا ہے۔ ٹی علیہ السلام نے واجب ہو جاتا ہے۔ ٹی علیہ السلام نے

鐵行过海路路路路路路路路路路路路路路路

وصیت فرمائی۔ سیرہ عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی آواز کم ہوگئ تھی تو ہیں نے اپنے کان آپ طفی آبا طفی آبارک کے قریب کر دینے ۔ تو ہیں نے سانی علیہ السلام اس وقت فرمارے تھے، اپنی امت کو آخری وصیت کررہے تھے۔ فرمایا . التو حید التو حید . تو حیر پہ جے رہنا اور دوسری بات فرمائی ،

وما ملكت ايمانكم.

اپی پوی اورایے ماتخوں کے بارے ٹیں اللہ سے ڈرتے رہنا۔

بینے کوئی بیان کرنے والا تقریر کرنے کے بعد اپنا آخری مدعا بتا ویتا ہے، نچوڑ بتا ویتا ہے۔ ای طرح نی علیہ السلام نے بھی ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اپنے آخری کے جیں اپنی امت کو پہنچا دیا اور وہ نچوڑ کیا تھا کہ تو حید پر پکے رہنا۔ اور دومری بات فرمائی ، یہوی اور ماتخوں کے بارے جیں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ یہ نی علیہ السلام کی وصیت ہے۔ لہزا خاوندوں کو چا ہے کہ ذرا ہوش کے کا نوں سے سنیں کہ اللہ تعالی نے بھی سفارش فرمائی و عاشر و ھن بالمعروف اور نی علیہ السلام نے وصیت فرمائی . و معا ملکت ایمانکھ ، لہذا چا ہے کہ نی علیہ السلام نے وصیت فرمائی . و معا ملکت ایمانکھ ، لہذا چا ہے کہ نی علیہ السلام نے وصیت فرمائی . و معا ملکت ایمانکھ ، لہذا چا ہے کہ نی علیہ السلام نے وصیت پر بھی ممل کریں اور اللہ تعالی کی سفارش پر بھی ممل کریں اور گھروں کے اندر ہم نیکی والی زندگی گڑ اریں ۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیے نازل ہوتی ہیں۔ اندر ہم نیکی والی زندگی گڑ اریں ۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیے نازل ہوتی ہیں۔

حفر صوشدعا لم " كاكل

ہمارے پیروم شرحض مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ وفات سے ایک سال پہلے کی بات ہے۔فرمانے لگے کہ بیل وضو کررہا تھا۔ پیوی پانی ڈال رہی تھی۔ وضو کرنے بیل میری مدو کررہی تھی۔ ایک مرتبہ پانی ٹالے بیس میری مدو کررہی تھی۔ ایک مرتبہ پانی بالنے بیس اس سے ذرای کوئی کوتا ہی ہوئی کہ اس کی تؤجہ کہیں اور تھی تو بیس نے بالے بیس اس سے ذرای کوئی کوتا ہی ہوئی کہ اس کی تؤجہ کہیں اور تھی تو بیس نے

اسے ڈانٹ دیا۔وہ خاموش ہوگئی،صبر کرلیا۔آگے سے ایک لفظ غصے پی نہیں بولا۔ یں وضوکر کے جب مجدیں نماز کے لئے چلاء رائے ٹی بیآیت میرےول ٹی آئى كەاللەتغالى توسفارش كرتے ئين . وعاشووهن بالمعووف اور ميراي حال ہے کہ بیوی نے یائی ڈالنے میں تھوڑی می دیر کر دی تو میں نے اس کو جھڑکی وے دی۔ ٹی نے بیوی کا دل توڑا، وہ تو صایرہ ٹاکرہ ہے، آگے ہے ایک لفظ نہیں یولی مگریش نے تو جھڑ کی پلا کے ول تو ڈا۔اب میں بیوی کا ول تو ژکررب کی نمازیر سے جارہا ہوں تو وہ میری نمازیں کیے قبول کرے گا۔ میں کیے امامت کے مصلے یر کھڑا ہوں گا۔فرماتے ہیں جماعت ہونے ٹیل وقت قریب تھا۔ ٹیل نے کہا، میں آ کے نمازیر هاتا ہوں، انظار کرو۔ پھرواپس کے اور جاکراین بیوی سے معافی ما تکی کہ جھے سے خلطی ہوئی کہ معمولی یہ بات پر میں نے ڈانٹ بلادی۔ بیوی تو يہلے ہى معاف كر چكى تقى ۔ اس نے مسكرا كے كہا ميں تو اس بات كو بھول ہى گئى تھى ، میں نے معاف کر دیا۔فرماتے ہیں کہاں کے بعد میں معجد میں آیا تب امامت کے مصلے پر قدم رکھا کہ اب میری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گی۔ سوچے تھارے

زندگی گزارتے تھے۔ آئ ہم حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں ،صوفی بھی ہیں ، دیندار بھی کہلاتے ہیں ،مگر گھروں کے اندرائی زندگی گزارتے ہیں کہ گھر کو رہے والوں کے لئے جہنم بنار کھا ہے۔ پیٹنہیں قیامت کے دن ہماری بخشش کیے ہوگ۔ پرور دگار ہمیں مجھ عطافر مائے۔ جوغلطیاں کر چکے اللہ تعالی معاف فر ما دی۔

مثالُ تو گھروں ٹیں اپنی ہو یوں کے ساتھ الی پیار والی محبت والی ، در گزروالی

مكافا عيكل

اں کا بہتر طریقہ سے کہ آج تک ہم نے جو غلطیاں کی بیں اور اپی بیوی کا ول دکھایا ہے، اس کا از الدکریں۔ اس کی مکافات سے ہے کہ اب اس کو پہلے ہے

نادہ پاردیں۔ بھا تی ہاں سے نیادہ پاردی تاکہ وہ فُل ہو کر دعائیں دے۔ دیکھنے ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ جب بیوی کو گھر کے اندر مثر بعث کی زندگی ملتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی اتن معتقد بن جاتی ہے کہ جیسے کا فرلوگ اپنی زبان میں كَتِي بَيْلِ لَهُ وَهِ يَعِي كُولَةِ الْبِي خَاوِنْدِ كَي إِمِ الرقّ بِ- يرافظ مِن كَهِن أَبِيلَ عِلْ مِنا تَعَاظَر سجانے کیے کیا۔ تو بیوی کو جب کر میں مجت کی ہے اور پیار ملا ہے تو وہ تو پھر عاوند کوای طرح و تی وی ہے۔ للذا توجہ فرمائی کہ نی علیہ اللام نے جب نبوت كادولى كياب سے پہلے ايمان كون لائى، وه آپى بيوى صاحباًى، جو آپ كافلاق ساتى ما دائى ، آپ كالركاندك ساتى ملىن كاكآپ نے نبوت كا دموى فرمايا توسب سے پہلے اس كو بيوى نے تسليم كيا ، اب آپ سوچے كه اگرآ ہے کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو گھریں آ ہیکی بیوی گی آ ہے کی شاگردہ ن کرم پره ک کرم پره ک کرم پره ک کائیل ده دی گاؤال کا مطلب ہے کہ میں نہ جمیں سنتوں والی زندگی میں کوئی کی ہے۔ جمی تو بیوی کے دل میں تقیدت اور مجت نہیں ۔ لہذا جمیں جا ہے کہ جم اپنی زندگی کوسٹ کے مطابق یا کیں۔ ہاری ڈندگی سنت کے مطابق من جانے گی تو ہماری بیوی بیوی می اور مریدہ بھی بن جانے گی اور اتنی والہانہ محبت اور عقیدت بھی ہوگی۔اللہ تعالی ہر خاوند کوسنق مجری زندگی عطافر مادے تا کہ گھریٹس بیوی بھی ہو، مریدہ بی ہو۔ ہیر بات تونو رٌ على نور بولى عاورالله تعالى كركان مُركى يرسكون بنادية إلى-رے کریم جماری ان دعاؤں کو قبول فرمالے اور ہمیں آئندہ نیکو کاری کی زندگی ٹھے ہے فریا وے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

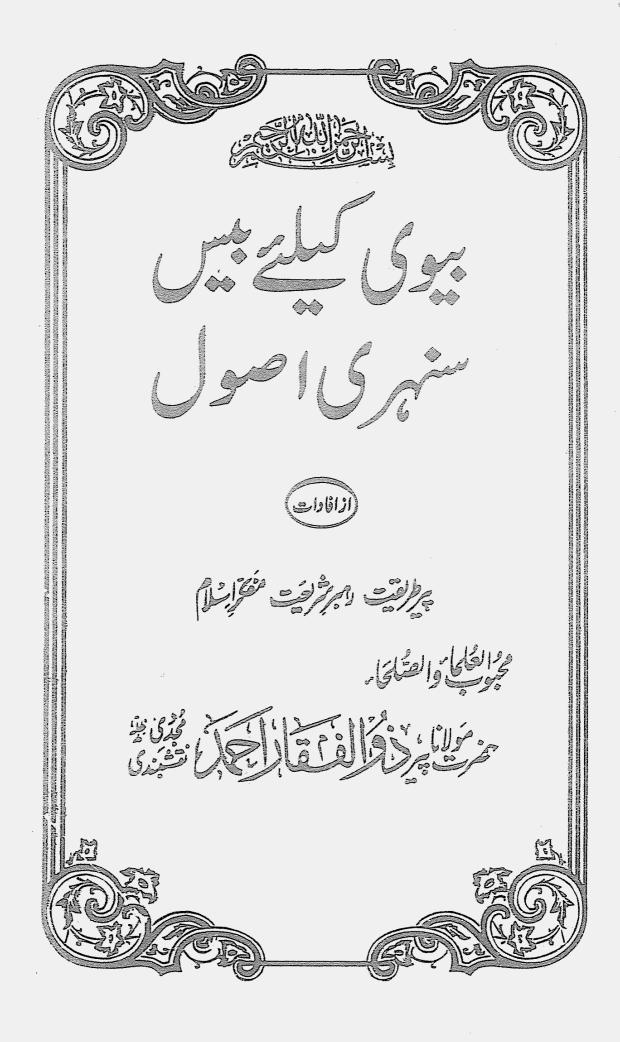

# فيوى كيك فيس سنهرى اصول

الحمد لله و كفى و سلام على عباد ه الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

و من ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ و سلام على المرسلين ٥ و الحمد لله رب العالمين ٥

اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك وسلم

# محورت کی زندگی کے شن پہلو

اللهرب العزت نے فطری طور پرعورت میں فرما نبر داری، محبت اور شفقت کا جد بہر کھا ہے۔ اور اس کو زندگی میں تین طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مشلًا والد، بھائی اور خاوند کے سامنے فرما نبر داری کا مسد والدہ بہن اور دوسری عور توں کے ساتھ محبت کا سساور اولا د کے ساتھ شفقت کا سستو چونکہ اس کی زندگی کے تین رخ ہیں۔ اس لئے اللہ رب العزت نے اس عورت کے اندر یہ تینوں جذبے رکھ ویئے۔ فرما نبر داری اتن ہوتی ہے کہ یہا ہے والد کی فرما نبر داری گروی تی ہے اور جس دن والد کی وفات ہوتی ہے، بھائی کی فرما نبر داری شروع کر دیتی ہے۔ اپنے سے دن والد کی وفات ہوتی ہے، بھائی کی فرما نبر داری شروع کر دیتی ہے۔ اپنے سے دن والد کی وفات ہوتی ہے، بھائی کی فرما نبر داری شروع کر دیتی ہے۔ اپنے سے

عمریں چھوٹا بھی ہوتو بھی اس کی بات مانتی ہے۔ اس کواپنے باپ کی جگر ہے۔ شفقت کا جذبہ ایسا کہ دوسرے کا بچہ بھی روپڑے تو دل کو چھے ہوتا ہے۔ مورت کی نجے کا رونا ہر داشت کر ہی نہیں گئی۔

ا چى پيوى كى چارمفات

دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جس کے اندر چار صفات

المراصفية

کی نیک تربیت چاہتا ہے۔ بیجوں کو دین کے معالمے میں خاوند کی مد دگار ہو۔ مثلاً خاوند بیجوں کی نیت کی نیک تربیت چاہتا ہے۔ دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر اور مشیر بن کر کام کرے کا اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر اور مشیر بن کر کام کرے گا۔ (رہنمائی) خاوند کی ہوں گی اور یہ مور کی دور سے اس کی معاون بن کے کام کرے گی۔

### دوسر کی صفت

دوسری صفت نی اکرم طفیقاتم نے فر مایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کودیکھوتو دیکھے
سے دل خوش ہو جائے۔ ذبین میں رکھنا کہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے ہے آگئیں
خوش ہوتی ہیں اور خوب سیرت بیوی کو دیکھنے ہے دل خوش ہوتا ہے۔ اس لئے کئنے
لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رشک قمر ہوتی ہیں، چا نہ جیسی خوبصورت ہوتی ہیں
مگر ضد بازی ہوتی ہے۔ ہر وقت ان کے ساتھ جھڑا فساد کرتی ہیں۔ خاوندان کو
دیکھنا پیند نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی بات میں گہرائی و یکھئے۔ حسن و یکھئے کہ نبی
علیہ السلام نے ارشا دفر مایا کہ بیوی کی دوسری صفت ہے کہ جس کود کیجئے سے دل خوش
ہو۔ جو خدمت زیادہ کرے، جو و فا دار زیادہ ہو، جو بات مانے، جس میں نبیکی

#### 含〔176〕含含含含含含含含含含含含。

نیادہ ہو۔ای کے پہرے پرنظر پڑے تو انیان کا دل خوٹی ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت سے کہ وہ ایک نگو کار، پر ہیز گار اور خدست گزار ہوکہ خاوند دیکھے تو اس کا دل خوٹی ہو جائے۔

### 

تیمری صفت نی اکرم طفی ایک نیک یوی یسی یوی یسی یومفت ہونی چا ہے کہ انجام خلالے میاں کی بات مائتی ہو۔ گھر کا نظام چلانے کے لئے رب کر کم نے مردکو انکا انچاری انمیر بنا دیا۔ آئی چھوٹے پراجیکٹ ہوتے بیں کی نہ کی کو انکا انچاری بنادیے بیں۔ اس لئے کہ اگر کی کام کا کوئی بھی انچاری نہ ہوتا ہے جو سب کو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر کی کام کا کوئی بھی انکہ شیمر ہوتا ہے جو سب کو جاتے ہیں۔ ویکٹریاں بناتے ہیں تو اس میں بھی ایک شیمر ہوتا ہے جو سب کو جاتے ہیں۔ کہ Coordinate کرتا ہے۔ سب کی اکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کہال) کرتا ہے اور کھ معالی کرتا ہے۔ سب کی کہا وی اللہ نے مردکو مطالع کی کہا ہے اور کھی ایک شیمر بنا دیا اور بیز مہدواری اللہ نے مردکو مطالع کی۔

گورت کو نہ بنائے ٹی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ امیر بنی تو ہاہر کے کاموں کو کیے سیٹ پاتی اور دوسرایہ کہ طبعاً کورت نرم عزان ہموتی ہے۔ جلدی مخاثہ ہو جاتی ہے، جذبات ٹی جلدی آجاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق بھی کورت کو دے دیا جائے تو مروتو زندگی ٹی ٹین طلاقی دیتا ہے، یہ ایک دن ٹی تین سوطلا قیں دے کر دکھا دے گی۔ اس لئے اللہ تھا نے مردکوا نیر بنایا۔ اور فر مایا.

الرجال قوامون على النساء.

كەللىنقالى ئے مردوں كومۇرتوں كاقوام بناديا

總(」」以此生以一會會會會會會會的可力的

لیخی وہ ان کے گھر کی زندگی کے قوام کا سببہ ہیں۔ان کے امیر ہیں۔ توجب يروردگارنے فيملرفر ماياويا۔اب جگڑے كى ضرورت بى كو كى تيس \_ فوا كؤاه يوى ضائع کرنے والی بات ہے۔ ٹیک پوئ وہی ہوئی ہے جوانے خاوندکو بڑا ہاک ر کے ای کے کہ اللہ تعالی نے اسے بڑا بھایا۔ چنانچے تنی ایک نیک میریاں ہیں ج ا پے خاوند سے قبام یا فت می زیادہ ہوئی ہیں۔ان کواپے خاوند سے ذہانت، سل مندى، بھيرت براعتبارے فنيات ماس بوتى بے۔ گران كوديكا كربر بات يل ده پلزي اچ فاوند کار پاندگي ياس بريات اچ فاوند ک ذر يے ہے کروائی بیں ۔ لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بٹائی بیں۔ اللہ تعالی کے فوٹی ہوتے ہوں گے ال ورت سے جو کام او خور سے اور کریڈٹ اینے میاں کو دے اس لئے كەلللەئے اى كويزا بنايا \_ آئ كل كى ايك برى مصيبت جوشيطان نے ڈالى دە پير ك شادى يون ك بعد سيال يوى يرط ي أيس كريات ك آخرى فيعلك كا يو گا۔ ٹریعے کا مح کے اگری جاعت یں کوئی امیر ہوتو اللہ تعالیٰ کی مدوامیر کے ماتھ ہوتی ہے۔اہر جو بھی فیصلہ کردے گا اللہ تعالیٰ کی مدوساتھ ہوگی۔ تو گھریش غاوندا میرکی مانند ہے۔

کروائے تاکہ اس فیطے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک ش فرماتے ہیں .

عسىٰ ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم. و عسىٰ ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. و الله يعلم وانتم لا تعلمون .

[ممکن ہے تم ایک چیز کو ٹاپند کرولیکن تہمارے لئے اس ٹی ٹیر ہواور ممکن ہے تم ایک چیز کو ٹاپند کرولیکن تہمارے لئے اس ٹیل ٹر ہو . اللہ تعالیٰ جائے تیں تم نہیں جائے ] پیل تم نہیں جائے ]

البذا گروں میں جو گور تیں باتیں کرتی ہیں، مشود ہے کرتی ہیں، اپنی فلا ہری نظری بنیاد پر کرتی ہیں۔ ان کو کوئی پھٹی ہوتا کہ میر ہے اس مشود ہے میں اللہ تقالی ہر کت بھی ڈالیس کے ۔ تو نیک ہیوی اپنے مشود ہے میں ہرکت ڈلوانے کے لئے اپنے میاں کو مناتی ہے اور میاں کو منالینا اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ کی بات پر نہ بھی کہتا ہے تو جب وہ بیوی ہے فوٹن ہوتا ہے تو دو دفعہ ہاں کرتا ہے۔ تو اس لئے خاوند کی طبیعت کو بھٹا اور موقع کی معلی ہوتا ہوتا ہوتا ہوئی کی بیت مونے کی خوش کی طبیعت کو بھٹا اور موقع کی کے مطابق بی گئی بات سونے کی خواد کری طبیعت کو بھٹا اور موقع کی کئی بات سونے کی خواد کری بات کرنا اچھی عادت ہے۔ موقع کی تیسری صفت سے بتائی گئی۔ کہ وہ اپنی خاوند کی بات مانے والی ہو۔ اس کے اندر مان کے چلوں گی تو اس میں میر ہے گئے خاوند کی بات مانے والی ہو۔ اس کے اندر مان کے چلوں گی تو اس میں میر ہے گئے کہ میر ہے پر ور دگار کا حکم ہے۔ میں مان کے چلوں گی تو اس میں میر ہے گئے کہ میر ہوگی۔

ۺ ؙؙڿٷڰٷ<u>۪</u>

نیک بیوی کی چوگی صفت سے کہ وہ اپنی عزت وٹاموس کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ جیسے مردوں کا جہادمیران جنگ میں جاکر ہوتا ہے ای طرح عورت کا

جہادا پی عزت و ناموں کی تفاظت کے معالمے ٹیل گر ٹیل رہ کر ہوتا ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں ٹیل گئے ٹیل واعظ حقیقت خود کو منوالی ہے کر مانی نہیں جاتی

اگر خاوند کی وقت حقیقت کو مانے ہے انکار جی کرتا ہے تو نیکو کاری اور اخلاق کی برکت آخر خاوند کے دل کو مانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو نیک بیوی اپنی نیکو کاری کی وجہ ہے اپنے میاں کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ کو کہ خاوند گھر کا امیر ہے، گھر کا برداری ہے، گھر کا برداری کی وجہ ہے اپنے میاں کے دل پر حکومت کرتی ہے، گھر کا برداری کی وجہ ہے اپنے میاں کے دل پر حکومت کردہی ہوتی ہے۔

### وْتُلْفِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حسن صورت پاحسن سپرت آپاپی نیکو کاری کے ذریعے سے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا کتی ہیں۔ دنیا المن المنافعة المنافع

تكواركا مقابله كركتي بهاين كردار كامقابله فيس كركتي \_آپايخ كردارى عظت ك وجه سا النا مال كاول جيت ليل - اى لئ كى ن كها كداكرم حن ش دوسروں سے زیادہ نیس قوم از کم حس سرے شب عی دوسروں سے زیادہ خوب یرے می کے دکھا دو۔ پرقی بلاے کے اس میں ہوتا ہے کہ اچی عادات اپائے اوراف الله المائيائي المائية المائية الله المائية الله المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية ير ت اگر يري جو تو صورت كو كيا كري

آگوں س کیا نے گا جو دل سے اثر کیا

تواگر يو ورد اي دران كي ترك كورد به اي زبان كي ترك كورد ے اور اپنی ٹالانقیوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئ تو آتھوں میں کیا ہجے گ-ال کے حن صورت کی برنبت حن بیرت کی طرف زیادہ توجہ دینی ع ہے ۔۔۔۔۔ حن صورت چندروزہ، حن سرت معقل ۔۔۔۔ ای سے خوش ہوئی ہیں آئيں، اس ع فوٹ ہوتا ہو دل ....اس لئے بیوی کو جا ہے کہ اپنے اغدر میرت والا اخلاق اورحس پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم کر

### محوره کاراه سلوک

ایک سے کا بات عرض کرتا چلوں۔ ہارے مالی نے کا بوں ش کھا ہ كە تۇرت اگراپنے خاوند كى اطاعت كرے تووه راه سلوك كى تمام مزليل طے كر كتى ب- ورت اكرائي خاوندى اطاعت كتى جوتووه راه الوك جي كومرو يدے برے چاہرے کے بعد طے کے بی وہ سب مز لیل طے کے ہے۔ بلک ير عاج الآلول كہا ہے كه وارت كو خاوندكى اطاعت سے اتنا فائدہ اللَّ على ہے جتنا كرم شركى اطاعت سے جى نہيں بھے كيا۔ اس لئے كہ فاوند ہر وقت كريس ہوتا

會(1915年後會會會會會會會會包括1815會

ے۔ خاوند کی کڑوی کی کی گئے ہے اس کے قس کے اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے اور "مین "مرتی ہے۔ انبان اپ قس کو آسانی ہے مٹاسکتا ہے۔ تو چھے مردوں کے لئے کہا گیا کہ وہ کی اللہ والے کے سامنے اپ آپ کو پامال کر دیں ای طرح عور توں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپ نفس کو پامال کر دیں ای طرح مور توں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپ نفس کو پامال کر دیں۔

مگرآئ کی مورش تو یہ چاہتی ہیں کہ بس میاں کا دل مٹی میں ہواد ہیں۔
چاہیں اے نچا کیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ مردقدی افتق ل کے ذیادہ قدردان ہوتے
ہیں جب کہ مورش کی نفتق ل کی ذیادہ قدردان ہوتی ہیں۔ قدی نفت سے مراد
معرفت الجی۔ مردلوگ معرفت الجی کے ذیادہ قدردان ہوتے ہیں اور حی نفتوں
میں دوئی، کپڑ ااور مکان و فیرہ ہیں ،ان کی قدردان مورش زیادہ ہوتی ہیں۔ اس
کے مردوں کومن حیث الجماعت معرفت الجی کا شوق ذیادہ ہوتا ہے اور کورتوں کو من حیث الجماعت معرفت الجی کا شوق ذیادہ ہوتا ہے اور کورتوں کو من حیث الجماعت روٹی، کپڑ ا، مکان کی نفتق ل کا انتظار ذیادہ ہوتا ہے۔

# 

سب سے پہلی بات کے گریٹ اور کئی جو کھا ٹا بنائی ہیں وہ لوگوں کے جسموں میں جا تا ہے اور بچی ان کے جسموں کی غذا بنتا ہے۔ اس کھانے کے گرے لوگوں

پراٹرات ہوتے ہیں۔اگر کھانے میں طہارت کا خیال ندر کیں اور پکاتے ہوئے غفلت كے ساتھ يكا كيل تو يہ كھا تا ان كے جمم يس جا كرنور پيدا كرنے كى بجائے ظمت پیراکتا ہے۔ لہذا مورتوں کی جبل ذمه داری بیرے کہ کھانے کو ذکروفکر کی کیفیت ٹیل بنا کیں تا کہ مردوں کے دلوں پر نیکی کے اثرات ہوں اور گنا ہوں کی ظلت چے جانے۔ چنانچے نیک بیویاں کھانا بناتے ہونے اپٹی زبان سے اللہ کا ذكركرتى بيں۔كرا يى كايك صاحب كى بال دعوت بوئى۔ كہنے لكے، حضرت! آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے گیارہ مرتبہ سورۃ کیٹین شریف پڑی۔ صحابیات کا بھی کہی طریقہ تھا۔ چٹانچہ ایک صحابیۃ تنوریر روٹی لگوانے گئیں، جب روٹیاں لگ گئیں توروٹی کی ٹوکری اٹھا کرسر پررگی اور کہنے گی ، لے بہن ! میں چکتی ہوں ، میری روٹیاں ، کی کیک کئیں اور میرے تین یارے ، کی ممل ہو گئے ۔ تو سحابیات کی جی عادت کی اور نیک بیویوں کی جی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے وقت فقط ہاتھ نہیں چلاتیں بلکہ زبان اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے الله كوياد بحى كرتى بين -اى سے كھانے كائدرنور آجاتا ہے -آب اس كا تجربه كر کے دیکے لیں کہ بچوں کو آپ باوضو کھاٹا کھلائیں اور ذکر کے ساتھ کھاٹا کھلائیں۔ آپ كے بكول شي فرما فروارى كا جذب بره جائے گا۔ فاوندكوآپ ذكركماتھ باوضوا چھا کھانا کھلائیں تو خاوند کے دل ٹی آپ کی محبت ٹی بہت اضافہ ہو جائے گا۔ بندے کے اور کھانے کا بہت اڑ ہوتا ہے۔

مشكوك فوراك كي يكافيم يرازات

یں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ کی آپ کی خدمت یں عرض کیا تھا کہ امریکہ کا ایک مرتبہ ایک واقعہ کی آپ کی خدمت یں عرض کیا تھا کہ امریک کے ایک مارے مدرے ایک ایک بچردوسال کے اندر فظ آثری پارہ پڑھ سکا۔ آگے چل می آگے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے۔ حالا فکہ وہ بچ

کول ٹی فرسٹ آتا تھا۔ Presidential Award (صدارتی ایوارڈ) کے لے اس کا نام آ کے بی ویا گیا تھا۔ تو دل ش ایک دن بات آئی کہ پیچ نہیں اس كوكيا معيبت بكرقرآن جيرك فيض عروم ب- الم فال يحكوبلايااور لٍ چِها كه بتاؤكم كيا كهاتي بوراس يج نے آٹھ دى امريكن ريشورش كے نام لے دیے۔ یں میڈاولڈ سے پی کھاتا ہوں اور تھینکس گاڈ، اٹس فرائیڈے سے ہے، اور پیزاہے سے پیکا تا ہوں۔ میں بات کھ آگی کہ یہ باہر کی حرام چزی كان كارْ بكالله فرآن ياك عروم كردكا ب-وه يج يجاره آك رُ حَالَة عِيمَ عِيلَ مِانَ عَيْهِ عِيدٍ حَالَةً آكَ عِيدُ وَا وَأَلَا مِانَ وَكُلُّ الگے آگئے۔ ہم نے اس کے والدین کو بلا کر کہا کہ اگر تو اس کو باہر کے کھانے كلائے ہي تواتي ما تھ لے جاتے اور ير حات كى خود مارے ياس پر حانا ہے تو وعدہ عیجے کہ اس کو باہر کا کھا تا نہیں دینا۔ اس کی والدہ ملمان ہے نیک ہے، والد کی حلال روزی ہوتی ہے ، اس کو گھر کا کھاٹا کیوں نہیں کھلاتے۔ انہوں نے وعدہ کرلیا۔آپ جران ہوں گے کہ اگلے ایک سال ٹی ای نے نے پورے قرآن مجید کو بورا ناظرہ ممل کر لیا۔ تو کھانے کے انسان کے اوپرائے اڑات - Už Z 51.

ہارے مثالی نے قرمایا کہ دو چیزیں جوتصوف کی جان ہیں۔ رزق طال اور صدرق مثال ۔ کھائے تو طال رزق کھائے اور اگر بولے تو بی بولے ۔ جس بیندے میں بید دو با تیں آگئیں ، اس کو گویا دو پر لگ گئے ۔ ان دو پروں کے ذریعے دہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے ۔ اس لئے بچوں کو جو کھا ٹا کھلا کیں وہ ایسانہ ہو کہ اس پر مشکوک اثر ات ہوں ۔ عور توں کو بر توں کو دھونے دھلوانے میں یا کی ٹاپاکی کا خیال نہیں ہوتا۔ کی مرجبہ ستی کرجاتی ہیں ۔ کھا ٹا بناتی بیاں تو ساتھ

ایک فکتہ اور ذہن میں رکیس کہ جب بھی آپ کھا نا بنانے لکیں لؤ کھانے میں مہمان کی نبیت بھی ضرور کرلیا کریں کہ میں گھر والوں کا بھی کھا نا بنا رہی ہوں اور میں ایک آ دھ مہمان کے لئے یا دومہما ٹوں کے لئے بھی نبیت کر رہی ہوں۔ اگر مہمان آ جائے تو میرا کھا نا اتنا ہو کہ میں مہمان کو بھی پیش کرسکوں۔ نظے کوئی مہمان کی نبیت کرنے سے اللہ تعالی انتے مہما ٹوں کو شرآئے۔ روز انہ کھانے میں مہمان کی نبیت کرنے سے اللہ تعالی انتے مہما ٹوں کو کھانا کھلانے کا مہا تھالی میں کھوا دیتا ہے۔

# 

دوسری ایم بات ہے کہ برکام کواپے وقت پر کیٹنے کی عادت ڈال کیجے۔
اُن کا کام کل پر نہ چھوڑ ہے کہ ہرکام کواپ کی ، ہے بھی کل کرلوں کی ۔ کی کئی کر پاتا۔
سیدہ فاطمۃ الزیم اورشی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکئے وہ اپنا کام خور کئی تیس ۔ تی اُن کہ صدیث پاک شی آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر کئے پڑ گئے تے۔ سیدۃ عائشہ صدیث پاک شی آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر کئے پڑ گئے تے۔ سیدۃ عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تیس ۔ سیدۃ اساء بنت انی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے کام خود کرتی تیس ۔ جس طرح موصلے پر بیٹے کر میں اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے کام خود کرتی تیس ۔ جس طرح موصلے پر بیٹے کر

### 當(J-11/11/14/11) 為食食食食食食食食食物食

عبادت كري لا آپ جمحى بين كدائ كواجر ل رباب، الى سازياده آپ كواجر الى وقت ملائب جب آپ كرك كام كاج كوسيف رى جو فى بين -

یایزید بسطای رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرجوان کو دیکھا کہ ہر وقت مجہ شک فوافل میں معروف رہتا۔ انہوں نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ کہ فکا کہ براہوا بھائی ہے وائی ہوں نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ کہ فکا کہ براہوا بھائی ہے وائی ہوں نے میرے کا روبار کو سنیمال لیا ہے اور میری روزی کا ذمہ لے لیا ہے، شجھ مباوت کے لئے قارق کر دیا ہے۔ بایزید بسطای رحمۃ اللہ علیہ فرمائے گئے مباوت کے لئے قارق کر دیا ہے۔ بایزید بسطای کر جمعائی کو بھی لے گا اور تیرا بھائی تھے سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ اور کی کا مصدیہ ہے کہ مصلے پوئی اور تیرا بھائی تھے سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ اور کی کام کام کر دی ہوتی ہے کہ مصلے پوئی عبادت میں ہوتی بلکھ وہ ت جو گھر کے کام کام کر دی ہوتی ہے ہو بہ بھواس کام عبادت میں کھا جاتا ہے۔

 المناسبة والمناسبة المناسبة ال

خودکرنے کی عادت ڈالنی چاہے۔ اس کے دوفائدے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کام مٹیں کے اور اجر کے گاور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹیک رہے گی۔ چنا نچہ آج گر کے کام کاج کرنے کی عادت ٹیک اس لئے لڑکین کی عربی ہوتی ہے اور بیار ہیں ہی جو بات سوجی بھی اور بیار ہیں ہی ہی ہے بات سوجی بھی تھی در دہ جاتی ہیں۔ کوئی بھی ہے میرے سریس در دہ جاتی ہے کوئی بھی ہے۔ کوئی بھی ہے ۔ کوئی بھی ہے ۔ کوئی بھی ہے ۔ کے کو آگھوں میں اند جرا محسوں ہوتا ہے ۔ ہے ساری میں ہی ہے ۔ ہے کی دو ہے ہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رفی اللہ عنہا کے گھریں ایک چکی تی اور وہ چکی کے اور کا کرنم خود پیٹی تی جس سے روئی بنائی جاتی تی ۔اب اگرام النوشین اپنے ہا تھوں سے چکی خود پیٹی تیس تو پھر آج کی کورے اپنے گھر کا کام خود کیوں نیس کرتی ۔ جب گھر کا کام خود کیوں نیس کرتی کرتی ہے جب کھر کا کام خود کیوں نیس کرتی کے جب خرورے اپنے گھر کا کام خود کیوں نیس کرتی جانے کی مغرورے ہے، چر بیس ٹریڈل لاکردیں تا کہ ہم اس پر چلا کریں ۔ کیا خرورے ہے ان کی، گھر کے کام کاج میں ایک تو اچر ملے گا دوسرا کریں ۔ کیا ضرورے ہے ان کی، گھر کے کام کاج میں ایک تو اچر ملے گا دوسرا خاوند کا ول جیت لوگی اور پھر آپر کے خود بخو سے کام کاج میں ایک تو اچر کے گاری کی اور آپ کی کوئیں گئی کہ جی کا میں اور کی گھر کی کوئی کے اور اس کو بھیں ۔اور اس کو بھیں کہ میں مصلے پہیٹے کر جو عبادے کروں گی اس اینا فرض منصی بھی ۔اور اس کو بھیں کہ میں مصلے پہیٹے کر جو عبادے کروں گی اس کے ذیارہ کوئی۔

### (٣) گرکھاف قرارکے

تیری پیزاپنے گر کوماف ترار کئے۔ پھورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت ٹیں سی ہوتی ہے ہوتات پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا

### 会(しゅじょうだとしょ)のは一般ののでは、1873年

ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپند ہے۔ طدیث پاک شی آیا ہے۔ بی اکرم طرفیہ نے فرمایا.

الله جميل ويحب الجمال.

(الله تعالى فودى فوبصورت ہے اور فو بصور فى كو پيند كرتا ہے۔)

اق جب نی علیہ السلام نے گوائی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پیند کرتے ہیں قواس کا مطلب ہے کہ گری بڑی پڑی پڑی ساللہ تعالیٰ کو پند نہیں آتی ۔ البذا گورت اس نیٹ ہے اپنے گر کو صاف تقرار کے کہ میرے گر کی پڑی ہر کے مالک کو پہ گر کی جڑیں ترتیب ہے پڑی ہوں گی اور صاف تقرا گر ہوگا تو ہیرے مالک کو پہ گر کی ایک اور صاف تقرا گر ہوگا تو ہیرے مالک کو پہ گر ایک ایک کا ہے گر کی دیا تھے گئے گے ہیں بیٹ کی گر جی ان بی کر ٹی بیٹی مور ہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گر کی صاف نیس ہور ہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گر کو کی صاف نیس ہور ہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گر کو کی صاف فر مار ہے ہیں ۔ تو گر کا جماڑ دور یا یوں بھے کہ ٹیں بیٹی ایپ کے دل کے گر کو کی صاف فر مار ہے ہیں ۔ تو گر کا جماڑ دور یا یوں بھے کہ ٹیں بیٹی ایپ کے دل کی گلہت یہ جماڑ دور ہے رہی ہوں۔

كُمر كوصاف تقرار كَ يُونكه الله تعالى فرمات إلى -إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُجِبُّ الْمُتَطَّقِرِينَ.

کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں ہے جی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہے والوں ہے جی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر جی محبت کرتے ہیں۔ اس لئے ہر چیز کا صاف تقرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا سبب بنتا ہے۔

پيروں کورشيب ساد کے کا اير

نی علیہ السلام نے ایک صدیث پاک شی فر مایا کہ محورت جب گریس پڑی موں کا کہ کا کا کہ کا کہ معاف فر مادیتے ہیں۔ اب ویکھنے ہر کورے گریس برائی کا معاف فر مادیتے ہیں۔ اب ویکھنے ہر کورے گریس برائی

درست كرتى جاتوات تى ئىكيان لى جاتى بى اورك كاه معاف بوجاتے بيں۔ كير الشيخ الم التي الموسكة المعلى المرسي و المالي المرك يزون كويك كر ديي ہے۔ "ئي جي وں کو ای نے اپي اپي جگہ پر کھا بر بر پيز کو لئے کے بد لے ایک گناہ معاف ہوا اور ایک نیکی اللہ نے عطافر مادی۔ اس طرح دی کے کہ ایک ورد گری کام کاج کادوران کتا او اب عاص کر کتی ہے۔ اگراس نیت ے گر کوماف دھی کی کہ لوگ آئیں کے اور تعریف کریں کے توبیآ پ کی سادی محنت صفر ہو گئی۔ اس کئے کہ تخلوق نے کہہ جی دیا کہ بڑا اچھا گھر ہے تو آپ کو کیا ال كيار اكرا في محنت كرك پينه بهاك فظ لوكول كى زبان سے مي آپ نے سنا ہے کہ بھی بڑاا چھا گھر ہے تو اللہ تعالی فرما کی کے: فسقند قبل پر کہا جا چکا۔ تو پر نیت مت کریں۔نیٹ ہے کریں کہ ٹس گھر کوسیٹ کروں کی کیونکہ ٹس گھروا لی ہوں اور پەيىرى دْمەدارى ب-الله تعالى خوبصورت ، كى يىل اور خوبصورتى كوپىند، كى فر ماتے ہیں ، لہذا میں اپنے گر کو بیٹ کر کے رکھوں گی۔ بیٹ کرنے کا پر مطلب چڑی لا کے رکیل کی۔ پرسیٹ کر ٹائیل بلک جینے وسائل ہوں بھے گی ہوں گر چڑ کے اندر صفائی ہوا ور سلیقہ مندی ہو۔ صفائی کے لئے کوئی ڈالروں کی ضرورت نہیں بلكانان نے اپنے كيڑے تو دحونے جى ہوتے ہيں تو ذرا صاف تحرے كيڑے ر کے کی عادت رکھ لے۔ ای طرح چیزوں کو تو سیٹنا جی ہوتا ہے تو سائنا کی ہوتا ہے تو سائنا چروں کور کا لے ۔ تو صفائی اور سلقہ کا ہونا پی کھر کے فوبصورت ہونے کی دیل ہوتی ہے۔ پیشروری نیس ہوتا کہ وہ ایا جہی کا بنا ہو ایو، الے چھر ہوں کہ باہر کے ملک ے آئے ہوئے ہوں جب جا کے گر فوبصورت ہوتا ہے۔ اس کو بھے کی کوشش کریں۔

## 

ى ئانى بات آكرنى كادت المائد بركز شدد الي كى مورشى اد حور کی با تن س کے اپنے خاور کو بھٹی دی ہیں اور بعد شل بھی پڑتی ہیں۔ سے الله يرى عادت جدوراى بات ك ك الكوآك بهيلانا فروع كردينا الك بات جلدى آكنين كرفى جا يهد الرح ايك ريسور بوتا ب كدوه برائش كور يونيل كرناه خاص المنظن Wavelength (فريكوني) كور يوكرنا ب بى آپ بى اچ كاموں كے ٹرائىمير كواپيا بيث كريں كه جو بى مورت كو كى بات كردى ع، لى كا نول تك توسي آجائد ول شي بربات كوند جائد ديا جائد-دل سی وہ بات جائے جو تھیک ہواور شریعت وسنت کے مطابق ہو۔ ی سائی باشی جلدی سے اوح کر دیا اوح کر دیا مورت کے لئے معیب کا سب من جاتا ہے۔ نے ایے تو نہیں کہا تھا ، ایے کہا تھا۔ پھر جوٹ بولٹا پڑتا ہے۔ اس لئے اکثر ویشتر اور قُل کو این یا علی چھیانے کے لئے جوٹ کا مہارالینا پڑتا ہے۔ اور کی قوالی بولے بولے ایک کیفیت کی آجاتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کوفر ماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر ٹی اس کا نام لکھ دیا جائے۔

بھٹ ہور تی ہرایک کے سامنے دل کول دی ہیں۔ کوئی آئی گئی ہو گا تو اس کو بھی بتا دیں گی۔ حی کہ مثال کے طور پراگر بیسٹر کر رہی ہیں اور لاؤٹی ٹی فلائٹ کے انظار ٹیل پیٹی ہیں اور اس کے ساتھ والی کری پرکوئی محدت آگر بیٹے گئے۔ اب بیسے می تھارف ہوگا تو دومنٹ کے اندرا پنے خاوند کی بھی تھے۔ بتادیں

گا، اپی ساس کا، گی حقیق بنادی کی تی کراپی پید ش اگر کھے ہا آل کے اندان بارے ش کی بنادی کی ۔ یہ تی بوقوئی کی بات ہے کہ ذرای بات ش اندان ان عالی بات ہے کہ ذرای بات ش اندان ان عالی بات ہے کہ ذرای بات ش اندان ان عالی بات ہے کہ درای بات ش بات کے سامنے کول دے۔ یہ چیز المجی نیس ہوتی بلکہ اس چیز کے نقصا نات ہوتے ہیں۔ ہر بات شنے والا خیر خواہ نیس ہوتا۔ کور قبل اس بات کو الحق طرح فوٹ کریں کہ ہر بات شنے والا خیر خواہ نیس ہوتا۔ کور قول کی بات کا دل کو لئے کے لئے بی چی لئی ہیں کہ آپ کی ساس عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل کو لئے کے لئے بی چی لئی ہیں کہ آپ کی ساس کا دی کو اس کی دی کی کا کی گئی ہیں؟ آپ کا میاں کی ما ہوت صرف صفیر سانی شروع کر دیتی ہیں۔

اور یہ بی ذبی شی رکس کے کا کے بارے ش Decision کے لیا کہ فلال کریں۔ ذرای بات کی کے بارے ش Decision کے لیا کہ فلال ایجا ہے فلاں ای ہے ، یہ فلا بات ہے۔ کی مرتبہ نیچ آپ کے ساخے آپی گے۔ ایک کے گافلاں نے یہ کیا ، فیصلہ نہ کریں جب تک دوسرے کی نہ کی لیس افتحال ایک کے گافلاں نے یہ کیا ، فیصلہ نہ کریں جب تک دوسرے کی نہ کی لیس افتحال علیہ السلام نے یچ کو کہا کہ بیٹا کہ اگر تجے کوئی آکر کے کہ فلال نے یمری آگھ فال دی ، چوڑ دی۔ تو تم فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے کی نہ کی لینا۔ ہوسکتا کا لینا کی وہ آگھیں نکالی ہوئی ہوں۔ اس لیے ذرای بات کی کے اس نے دوسرے کی دوآگھیں نکالی ہوئی ہوں۔ اس لیے ذرای بات کی کے اس نے دوسرے کی دوآگھیں نکالی ہوئی ہوں۔ اس لیے ذرای بات کی کے کے مصیبت کا سبب بی جاتا ہے۔

(۵) فاوندکورعاؤل کے ساتھ رخمت کیا کے

جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے الوداع کے۔ ٹی امان اللہ کے۔ دعا دے۔ جسے ہماری بڑی محرتیں پہلے وقتوں میں اپ

#### 急(Journal Control Con

ماں کو ہی تھی۔ یہ تنی پیاری بات ہے کہ میری امان اللہ کے والے۔ جب آپ نے این امانت اللہ کے والے کروی تو اللہ تعالی محافظ ہے وہ آپ کی امانت کی یں؟ بہت کم ۔ چونکہ نہیں کہتی النے ان کے خاوندوں کی تفاظت جی آئیں ہوتی۔ پھر رونى بى كەفادىد بابر جاتے بىل قان كوبابر زياده دىچى يونى ج- كى آپ ئ اقوایی امانت اللہ کے والے ہی نہیں کی ،اب آپ اللہ سے کیا تو تع رکھی ہیں ، کیوں وہ ان کی تفاظت کرے۔ تو نیک بیویاں بھیشہ خاوند اور بیچوں کو گھر ہے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دی تیں ۔اوٹی آواز سے کھنے کی عادت ڈالٹی بلكه دروازے تك ساتھ آياكري اور پھركہاكري ۔ في امان الله - في حفظ الله - في جوارالله ، کھنہ کھا کے لفظ کہا کریں ۔ یا وہے تی کہدویا کریں کہ جری امانت الله كوالي و جب آياي المانت الله كوالي كر چيس الله تعالى آيك کی Let down اللہ تعالی یہ مجروسہ اور ایقین تو ہماری زندگی کی بنیا دے۔

توایک عادت ہے ہوکہ جب فاوندگر سے رخصت ہونے لگے تو دروازے کے جاکراس کوالوداع کہیں دعا کے ذریعے اور جب فاوندگر جس آئے جائی بھی معروف ہوں ایک منٹ کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر کے شکرا کے اپنے فاوند کا استقبال کریں ۔ جب بیوی مسکرا کے فاوند کا استقبال کرے گی ہنئے مسکراتے چرے کے ساتھ تو فلا ہر ہے کہ فاوند کی نظر مسکراتے چرے پر پڑے کی تو اس کے چرے کے ساتھ تو فلا ہر ہے کہ فاوند کی نظر مسکراتے چرے پر پڑے کی تو اس کے دندگی جس پر پٹانیاں دل میں بھی جب اس لئے زندگی جس پر پٹانیاں دل میں بھی جب اس کے زندگی جس پر پٹانیاں دل میں بھی جب سے گی ۔ آج اس چیز پر مل کم ہاں گئے زندگی جس پر پٹانیاں دیا دوہ ہیں۔

#### 當在1925多餘餘谷餘後後後後後人MV.7CJUUMIP)當

### 

چھٹا پوائٹ یہ ہے کہ جب فاوند کے آنے کا وقت ہوتو بھو کو جا ہے کہ اپنے اپنے کو ساف سخرار کے۔ ہوتا یہ ہے کہ باہر جب نکنا ہوتو وہمن کی طرح کی دگی دیں گئی رہیں گی کہ بندے کے باہر جا کیں گئی رہیں گی کہ بندے کی باہر جا کیں گئی اور خاوند نے جب آٹا ہوتو پھرائی گئی کی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کے جی طبیعت فراب ہو جائے۔ یہ بہت بڑی فلطی ہے۔ بلکہ جنتی بھی نکی نیک کو دیکھ کے جی طبیعت فراب ہو جائے۔ یہ بہت بڑی فلطی ہے۔ بلکہ جنتی بھی فاوند کے آنے کو دیا سنوار لیگی تھی اور یہ بناٹا سنوار ثان کے لئے عبادت کی وہ دو دو زاندا ہے خاوند کے آنے کی مانٹد ہو جاتا ہے۔ اس کا پیوٹیس کیوں ٹیس خیال کرتی حالا تکہ کتا ہوں میں بھی سے کہت کھی جات ہے۔ اس کا پیوٹیس کیوں ٹیس خیال کرتی حالا تکہ کتا ہوں میں گئی ہیں۔

ایک نیک بیوی کے بارے بی آتا ہے کہ دہ ہردات اپ آپ کوسنوار آل ہوائی اورا پنے میاں سے پوچھی تیں کہ آپ کو میری فدمت کی فرورت ہے۔ اگر دہ کہتے بہتیں بھے بنین بھے بنیز آری ہے سوٹا ہے قو وہ مصلے پہکڑی ہوتی اور ساری دات اپنے دب کے سامنے ہاتھ بائد ہو موٹا ہے قو وہ مصلے پہکڑی ہوتی اور ساری دات اپنے دب کے سامنے ہاتھ بائد ہو کر گزار دی تی تیں۔ تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے فاوند کے لئے گھر میں بن سنور کر دہ ہوں۔ اور انبان نے بالوں میں گھی کے جو بہتے۔ بس کہ بڑے ہوں اور انبان نے بالوں میں گھی کی ہوئی ہو، چہرہ کہتے ہیں۔ کو یا ہوا ہو، صاف تھر ہے ہوں اور انبان نے بالوں میں گھی کی ہوئی ہو، چہرہ تو یہ بنا سنور نا کورٹ کے گھر کے فر اکفن میں شامل ہے۔ اس میں ستی ہرگز نہیں کو یہ بنا سنور نا کورٹ کے گھر کے فر اکفن میں شامل ہے۔ اس میں ستی ہرگز نہیں کرنی چاہد کی وہا ہے۔ آپ باہر جا کیں قو ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی قو فقوں سے پیکے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی قو فقوں سے پیکھنے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی قو فقوں سے پیکھنے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی قو فقوں سے پیکھنے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی قو فقوں سے پیکھنے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی قو فقوں سے پیکھنے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی تو فقوں سے پیکھنے کی ذیا نہ و ضرورت نہیں۔ ساوہ کیڑوں میں باہر جا کیں گی تو فقوں سے پیکھوں کی کو فیوں سے باہر جا کیں گی تو فقوں سے پیکھوں کی کو فیوں سے بی کیا کہ کو کی کی کی کی کو فیوں سے بی کی کو کی کو کی کو کیا کہ کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

جا کیں گی۔ یا در کھیں لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لئے دستور بنا کیں کہ جب باہر جا کیں تو کیڑے صاف ستھرے ہوں گر سادہ ہوں۔ اور گھریش ہوں تو پھر کیڑے اپنے خاوند کے لئے جو بھی پہن سمتی ہیں مگراپنے آپ کو بنا سنوار کے تیار رکھیں۔

۔ جی ساری ونیا کے ہوئے میرے سوا ش نے ونیا چھوڑ دی جن کے لئے جب آپ نے ان کے لئے ونیا چھوڑ دی تو اب اپٹے آپ کو ڈرا صاف تقرا بھی رکھئے تاکہ میاں کا طبعًا بھی آپ کی طرف محبت کا جذبہ ذیا وہ ہوجا ہے۔

( کے )رشتہ داروں کے ہاں صلہ ورکی کی شیت سے جا تیں ( کے )

ساتوی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑتا ہے، بھی تقریبات میں

经金加点的多级的多级的多级的多数

جانا پڑتا ہے، تو صلہ در کی کی نیت ہے جائیں۔ صلہ دی کچے ہیں دیتے داریوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو سے بات بہت پند ہے کہ دیئے داریاں جوڑنا، دیئے ناطوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو سے بات بہت پند ہے کہ دیئے داریاں جوڑی اور مجت و بیار کے ساتھ دہیں۔ جب گی آپ تقریبات شی جا کی تو صلہ در کی کی نیت نہ ہو کہ ہم نیس جا کی گو وہ جی نیس کا تو وہ جی نیس آگیں آگیں گئے دیں اپنی طرف ہے آپ صلہ در کی کی نیت ہے جا کی حادث میں اپنی طرف ہے آپ صلہ در کی کی نیت ہے جا کی ساتھ کہ آپ کا جانا جی عہادت میں جائے۔

پردے کا کیا ظار سی

لکن جب جا کی او گلوط مخلول سے بچیں۔ جہاں آپ کو پید کے کہ پردے كاكونى خيال نيس الى مخلول شي جائے ہے آپ يہ بيز كريں - جائي ، كى تو آپ یردے شل رہی ، خود ، کو درشتہ داروں کو محمول ہوجائے گا کہ اس محدت کے لئے ہمیں یردے کا انظام کرنا ہے۔الی جی مثالی ہیں کہ بھن نیک میمیاں اپی بہنوں کی شادی ٹیں چکی گئیں اور ان کی شادی ٹی پردے کا اہتمام نہیں تھا۔وہ ا کے ہفته اس گر کے اندر برقع کی کیفیت شن رہیں۔ نیک بچیاں شر کی حقوق کی يور ع كن ين كرالله ع كو كل م نظر كي ين -ال ع كي ي الله على الله ا کیا چاد ستورجس کو عاجزنے جی اپنی زندگی ٹیں اپنایا۔ وہ یہ ہے کہ اگر کی كے ہاں فوقى كى تقريب موتو تقريب كے دن جانے كى بجائے آ پاك دن پہلے چلی جا کس اور ای طرف سے ان کوکوئی مربیا تحدُدے دیں اور ان سے چھوقت بیٹے کر باتی کر کیں اور ان سے کہیں کہ یردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شركت ميرے لئے شكل جاس لئے يس ايك دن پہلے آئى كريس آ پ كومبارك یاد دے دوں۔ ای طرح اگر کی کے ہاں ٹی کی کوئی بات ہے تو تی والے دن جانے کی ضرورت ہمیں اس لئے کہ اس دن عام طور پر گھروں میں بے پروگی ہوتی

# 

اپ میاں کو اللہ کے رائے میں فرق کرنے کے لئے کہتی رہا کریں۔ اس
لئے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالآ ہے۔ صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مدیث
پاک میں آیا ہے کہ بی علیہ السلام نے قسم کھا کر فر ما یا کہ صدقہ دینے سے انسان کے
مال میں کی نہیں ہوتی۔ اب بتا ہے کہ اللہ تعالی کے مجوب و ہے ہی کہد دیے تو کافی
قال کی اللہ کے صادق و الا میں مجوب نے قسم کھا کر فر ما یا کہ صدقہ دینے سے
قال کی اللہ کے مادق و الا میں مجوب نے قسم کھا کر فر ما یا کہ صدقہ دینے سے
انسان کے مال کے اندر کی نہیں آئی۔ اس لئے اپنے فاوند کو اس صدقہ کے بار سے
میں وقافی قائم کہتی رہیں۔ بھی وہ پریشان حال ہوتہ مشورہ دیں کہ چھ صدقہ اللہ کے
مارا کی میں فرج کر دیں۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو پکھ ہے سارا پکھ
دے کے فادی ہوجاؤ۔ بلکہ آپ نے اگرایک پیے بھی فرج کیا تو اللہ کے ہاں وہ
دے کے فادی ہوجاؤ۔ بلکہ آپ نے اگرایک پیے بھی فرج کی کیا تو اللہ کے ہاں وہ
بھی صدقے میں شار کر لیا جائے گا۔

It is not the things which count its the thought

الله تعالى چر كونيس ديكے ، و واتو يرديكے بيل كرنيت كني المحى كى۔

#### 经过96岁的经验的经验的经验的过去了一个

خورجی اللہ کے رائے ٹی فاوندی اجازت سے دینے کی عادت ڈالیں۔
اپنے بچوں کے ہاتھوں سے جی دلوایا کریں۔ کوئی غریب عورت آجائے ، پیے دینا
جائی بیں تو اپنی بٹی کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کریں کہ بٹی جاؤ دب کے آؤٹا کہ بڑی کو
سبق لل جائے کہ ٹیل نے بھی اللہ کے رائے ٹی فرج کرنا ہے۔ یقین کریں کہ جتنا
میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بالمقامل اللہ کے رائے ٹی ہم بہت کم فرج
کرتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وفي اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم-

كر بم او انا كه بوتا ب كرنيس ديت وريث ياك يس آيا ب كرالله تعالى کھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرور توں سے زیادہ رزق اس لئے دے دیتا ہے کہ وہ نیک فریب پواؤل شیموں پر فرق کریں۔ پیان کارزق ہوتا ہے جواللہ ان کو پہنچا ویتا ہے۔ کہ قوا کیے کی طرح Distribute کر دیا اس کو یوسٹ آفس بنا دیتے ہیں۔اب اگریہ بندہ غریبوں پرخرچ کرتارے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے۔اگریز فرج کرنا بند کردے گاتو اللہ تعالی اس کو دینا بھی بند کر دیں گے اور اس ڈاک کے لئے اللہ تعالیٰ کی اور کوچن لیس گے۔ چٹانچہ ہم نے ویکھا کہ بھش لوگوں کے کاروبار بلین اورٹریلین ٹی ہوتے ہیں۔ پھرالی بات ہوتی ہے کہ کوئی معاشی جران آتا ہے اور سارا کھان کا ڈوب جاتا ہے اور پھر پھوٹی کوڑی کور سے ہیں۔ کہتے ہیں، حضرت! پیتائیں لاکھوں لوگوں سے لینے تے، آج لاکوں دینے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کھان کا اپنا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا تا کہ بیاٹن بن کر بنروں تک پہنچا دیں۔ جب انہوں نے اس فرض میں کوتا ہی کی تو اللہ نے ان کو دینا بند کر دیا۔ان کو وہ کچھ دیا جو فقط ان کا اپنا حصہ تھا۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے

رائے میں فرق کرنے کے لئے خوب ہروقت کوشش کرے۔ول میں اس کے سٹاوت ہونی چاہیے۔

### سخاوت كي فكرر

یدول کی خاوت اللہ تعالیٰ کو اتن پہند ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہوکر آئی تو اللہ کے محبوب کو بتایا گیا۔اس کا والد بڑا تنی تھا۔اس بات کوئ کر اللہ کے نبی نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا۔ وہ کہنے گی ، میں اکیلی کیسے جاؤں۔ چنانچہ آپ نے دوصحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت واپس گر چنانچہ آپ نے دوصحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت واپس گر بہنچ میں ۔وہ کہنے گی کہ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت واپس گر میں آزاد ہوگئ جب کہ میرے قبیلے کے سارے لوگ یہاں قید ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بی کی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف فر ما دیا۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے مجوب کو اس کو معاف فر ما دیا۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے مجوب کو اتنی پیند ہے۔

## (٩) کر کے اندرایک جا کیا گئے گئے گئے گئے وال کر دی ک

گرے اندرمصلے کی جگہ بنا کیں اور ای کواپنے گئے مبجد بجھیں۔ بڑا گھر ہے تو ایک کھرے کو ہی مبجد بنالیں۔ یا اگر کھرے کے اندر تخت پوٹل رکھ کر مصلہ بچھا سکتی ہیں تو ایک کھرے وہاں پر بہتے بھی ہو، کھلیاں بھی ہوں اور قرآن مجید بھی قریب ہواور تجاب بھی تا کہ جس نے نماز پڑھنی ہووہ آسانی کے ساتھ سکے پردے کے ساتھ نمازیڑھ سکے۔

اس جگہ پر بیٹے کی عادت ڈالیس حی کہ طبیعت مانوس ہوجائے۔اپ فارغ وقت میں کرسیوں پرسکرین کے تماشے دیکھنے کی بجائے مصلے پر بیٹنے کی عادت ڈالیس۔ سحابیات کی بیرعادت میں کہ جب ان کے میاں کام کاج کے لئے چلے بالتقة وه كركام كان عارع بوك يافتكال ياق كى -عِ شَتْ صَلَّوْةِ النَّىٰ لَا كُمَّةِ بِي لِينَ جِبِ مورى اتَّا بلند بوكه با بركونى جا فور يكوَّ اس کے یاؤں جانا شروع ہو جا کیں، زین کرم ہوتو اس کوصلو ۃ الحق کچے ہیں، عِ شَتْ كَا مُنَا لَكِ إِن عَدِيثَ يَاكَ شِي آيا بِكَ السَّقَالَى فَي عِاشْتَ كَا مُنا ذ یں روزی کی برکٹ کورکھا ہے۔اب ویکھے کہ میاں قو کام کے لئے چلا گیا، آپ اگر چاشت کی نماز پڑھیں گی اور دعاما گئیں گی کدا سے بھرے مالک! بھرا میاں کام کائے کے لئے گرسے چلا گیا، ٹی آپ کی بندی دائی پھیلا کر مائٹی ہوں کہ میرے میاں کے کام کو قبول کر لیج اور اس کے بدلے جمیں رزق طال عطا فرمایے۔ غاوند کام کرے گا اور پیوی جاشت کے وقت دھا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال طیب اور یا کیزہ روزی عطافر مائیں گے۔ محابیات کا پیٹل کئی گوراؤں میں ہے؟ ذرا موجى توسى كافى كورشى بى جويائت كى نماز پڑھ كرائے سياں كرزق يل برك كى دعاما كى يى \_ جب كل بيس كرتى يى تو چراس كا تيجه يه ووا به ك گروں ٹی بے برگی ہوئی ہے۔ اول توروزی نہیں ہوٹی یا گرروزی ہوٹی ہے تو گر كاندرالافادكاباعث، ك چانى م

فُون پُربات مُخْتَر کرنے کی عادت ڈالیس۔ اس کا تعلق بندے کی عادت کے ساتھ ہے۔ گی مورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ بی فُون کے او پہسسا پھا آپ کیا پا کا دیت ہوتی ہے۔ گی مورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ بی فُون کے او پہسسا پھا آپ کی گی رہی ہوتی ہے۔ ہاں سی بی کی کر این کی ہوتی ہوتی ہوتی کے اس می کی کہ آدھا گھنٹے گزار دیا۔ اور یہ بھی بی کی ہوتی کے دندگی کا فیٹی وقت آپ نے خواہ گؤاہ کی بے کار ہاتوں سی گزار دیا۔ بی سی کر دار دیا۔ بی سی کر دیا۔ بی سی کر دار دیا۔ بی سی کر دار دیا۔ بی سی کی کر دیا۔ بی سی کر دار دیا۔ بی سی کر دار دیا۔ بی سی کر دیا گور کر دیا گر دیا گور کر دیا گر دیا گر

the point (مطلب کل) بات کرنے کی عادت ڈالیس۔ اس کا پہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وقت پچتا ہے اور دوسرا کی اور مصبتوں سے فیبتوں کے سننے سے انسان فی جاتا ہے۔ اس لئے کہ جوا ہے گھر کی دال پکانے کی باتیں منائے گی دہ کمکن ہے کہ اپنی سائے گی دہ کمکن ہے کہ اپنی سائے کی فیبت کی بات بھی منا جائے اور آپ کو پیت بی نہ پلے۔ اسلے فون پر مختری بات کرنے کی عادت ڈالیس۔ اور اگر دوسری طرف کوئی فیر محرم مرد ہے توا ہے گئی دگر کردے۔ اس کا اللہ نے کم دیا ہے۔ اللہ تفالی فرائے ہیں تو دو کی جگرا کی فرائے ہیں تو دو کی جگرا کی فرائے ہیں کو فرائے ہیں۔ فرائے ہیں۔ فیر محرم سے گفتگو کرئی ہوتو ہے۔ اللہ تفالی فرائے ہیں۔ فیلا تحضیعین بالفول کوئی نہیں کردے۔ اس کا اللہ نے کی کہ کے اگر کوئی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہوتا ہے کہ اگر کوئی میں بیدا کرو۔ آئ کل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد فیر محرم ہے تو ایک شخصی میں کے بات کریں کی کہ چسے سارے جہاں کی مخماس اس جی سے نہاں کی مخماس کی بات کریں کی کی ہے کہ می اس کی ہوں شر بیعت بیں اس کی کی ہو کی ہو کی ہو کی کی کی ہوں کی ہو کی

 اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھرا گلا قدم ہے ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ فون پر جب آپ اس سے معلوم ہوا کہ فون پر جب آپ بات سے ملاقات کرنے کو جی جا تا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ فون پر جب آپ بات سے بات بڑھا کیں گی تو پھرا گلا قدم گناہ کی طرف جائے گا۔ اس لئے پہلے بات سے بات بڑھا کیں گی تو پھرا گلا قدم گناہ کوانسان چوٹا سجے وہ بڑے گناہ کا قدم پر ہی اپنے آپ کوروک لیجئے۔ جس گناہ کوانسان چوٹا سجے وہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اسل لئے اگر کوئی بی سیجھتی ہے کہ بیس تو کرن سے صرف فون پر بات کرتی ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیس کہ جس گناہ کوانسان چوٹا سجھتا ہے وہ گناہ بڑے کہ بات کرتی ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیس کہ جس گناہ کوانسان چوٹا سجھتا ہے وہ گناہ بڑے گناہ کا سبب بن جا تا ہے۔

### (۱۱) انهم بالتي نوط كرنے كيلے ايك أوط بك بنا كيل

گیار ہو یں بات ہے کہ گھر کے اندر آپ اپن نوٹ بب خود بنا کیں اور اہم باتوں کو اس کو میں لیصنے کی عادت ڈالیں۔ عور توں میں ہے چیز بہت کم ہے۔ پکھ نیک بویاں اس کی پابندی کرتی ہوں گی وگر نہ نوٹ بک بہیں بنائی جاتی ۔ گئا اہم با تیں خاوند کو کہنی ہوتی ہیں کین موقع پر یا دہیں آتیں۔ اور گئا اہم کام کرنے ہوتے ہیں جو خاوند بتا کے جاتا ہے وہ بحول جاتی ہیں۔ چنا نچہ گھر کی گئی صبیتیں اس وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو فقط اپنی یا دراشت پر جمروسہ نہ کریں۔ اس لئے کہ جب گھر شروع ہوتی ہیں۔ تو فقط اپنی یا دراشت پر جمروسہ نہ کریں۔ اس لئے کہ جب گھر بیس عور تی اولا دہوئی شروع ہوتی عام طور پر اس کی یا دراشت اتی اچھی نہیں رہتی ۔ گئی مرتبہ ہے جلدی بحول جاتی ہے۔ جب گھر کے اندر ڈائری ہوگی تو اپنیاں ڈائری میں خاوند نے جو کام کیے وہ بھی لکھ لے ۔ کی اور نے کوئی کام کہا تو وہ بھی لکھ لیا۔ کی کوئی کام کہا تو وہ بھی لکھ لیا۔ کی کوئی کام کہا تو وہ بھی لکھ لیا۔ حق اور کا ایک صفح منتقین کر لیس اور اس کے اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیا۔ حق اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیا۔ حق اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیا۔ جو کہنی ٹیں وہ بھی لکھ لیا۔ اور اس کے اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیا۔ جو کہنی ٹیں وہ بھی لکھ لیا۔ اور اس کے اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیاں۔ جو کہنی ٹیں وہ بھی لکھ لیاں۔ اور پر آپ نے خوا شیل کرنی ٹیں وہ بھی لکھ لیاں۔ اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ٹیں وہ بھی لکھ لیاں۔ جو کہنی ٹیں وہ بھی لکھ لیاں۔ اور پر آپ نے جو با تیں کرنی ٹیں وہ بھی کہا مسیطے یا نہیں۔ ہو کہنی ٹیں وہ بھی کل

جب آپ شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں ایک و د بخو د ایک تر تیب والی بن جائے گی۔ اور پھر آپ و وقت کا بھی خیال رکیں گی۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آج میں نے اسے کام کیٹے ہیں، پھر کسی کے فون آنے پر آپ اس سے دال پکانے کی با تیں نہیں پوچیس گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میر اوقت بہت فیمتی ہے۔

آئی Urgent و بلری کے کاموں کی وجہ سے گورشی Urgent و بات سنے اور دل کے کا نوں سے سنے اور دل کے کا نوں سے سنے اور دل کے کا نوں سے سنے Mismanagement (بدانظائی) کی وجہ سے اور زندگی میں Mismanagement (بدانظائی) کی وجہ سے اور زندگی میں اتبا الجھ جاتی ہیں کہ وقت انہم کاموں میں اتبا الجھ جاتی ہیں کہ وقت انہم کاموں کے لئے ان بے چار ہوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی ہر وقت انہم کاموں کے لئے ان بے چار ہوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی ہر وقت انہم کاموں میٹنا ہے ۔ آئی گھر رہی ہوتی ہیں ۔ تھوڑ اوقت رہ جائے تو کہتی ہیں ایجا ہے کاموں میٹنا ہے ۔ آئی قو فلاں تقریب ہے ۔ ہر وقت ایجا ہے کام میٹنا ہے ، ایجا ہے کام میٹنا ہے ۔ گل تو فلاں تقریب ہے ۔ ہر وقت کر ادرے کی خرور کی موردے نہیں ۔ Planning کے ماتھ زندگی گرار ہے کے کاموں کے کہا کہ دندگی گرار ہے کے کہا کہ کر ادرے کی خرورے نہیں ۔ Planning کے ماتھ زندگی گرار ہے کی خرورے نہیں ۔ کر ادرے کی نے کہا کہ دندگی گرار ہے کی نے کہا کہ دورے نہیں ۔ کر ادرے کی نے کہا کہ دورے کہا کہ دورے نہیں ۔ کر ادرے کی نے کہا کہ دورے کہیں کہا کہ دورے کہا کہا کہ دورے کہا کہ

#### Well plane half done

جب آدی کی کام کواچھا پلان کر لیٹا ہے تو یوں جھو کہ آدھا کام ہو جاتا ہے۔
تویہ نوٹ بک کا بنا ٹا اور اپنے وقت کا خیال رکھنا اور اپنے کاموں کواس میں لکے لیٹا
آپ کے لئے فائدے کا سب بے گا اور آپ کہیں گی کہ پیرصا حب نے جمیں بہت
اچی فائدے کی بات بتائی ہے۔ اکثر فاوندوں کے ساتھ جونوک جھوک ہوئی
ہوئی فائدے کی بات بتائی ہے۔ اکثر فاوندوں کے ساتھ جونوک جھوک ہوئی
ہوئی خاوند کی فائد کے کہ بیوی نے فاوند کو کام کہا۔ خود بھی بھول گئی ، فاوند بھول گئی ، فاوند بھول گئی ۔ اگر بیانو شاہو تا تو

المناسان المال ال

## 

ای طرح کر کے اعد چش چزیں ای ہوتی ہیں جن کی بنگای طور پر اکثر خرورت پڑتی رہتی ہے۔ ان کو کر بی منا سب جگہ پہ ہروت تیار حالت بی رکھی تاکہ یہ بیانی ہے فی جا کیں۔

المندان المن

کے لئے یا جلنے کی کیفیت ہیں لگانے کے لئے ہے قد جب زخم پرفر آوہ چرزگ جائے گات کی تو پھراس کا نشان جم پہنیں رہے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ پچ جلایا فرض کروفدا ٹھ استہ کورت کا ہاتھ جمل کیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس فاوند لے کر جائے گا اور فاوند کا مے شام کو آئے گا۔ اب جب چار پائی گفٹے زخم کو ای طرح گزر گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانے گا۔ اب جب چار پائی گفٹے زخم کو ای طرح گزر گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے گئے انتقان مو چکا ہوتا ہے کہ زخموں کے نشان رہ جائے گئے انتقان مو چکا ہوتا ہے کہ زخموں کے نشان رہ جائے گئی ۔ تو گھر کے اندر First-aid کا پکھا نظام ہونا چا ہے۔ یہ کورت کے لئے دنیا وی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی فائدے کا سب ہے۔ گورتوں کو کوشش کرنی چا ہے کہ مرد ڈاکٹر وں کے پاس تی الوسی جانے سے بھی کر گریں۔ کوشش کرنی چا ہے کہ مرد ڈاکٹر وں کے پاس تی الوسی جانے سے بھی کر گریں۔ کوشش کرنی چا ہے کہ مرد ڈاکٹر وں کے پاس تی الوسی جانے سے بھی کر گریں۔ کا کہ الشاتھا لی غیر محرم کے فقتے سے محفوظ فر مائے۔

ای طرح چاہیں کی جگہ تھیں کر کیجئے۔ اکثر جب کہیں جانے کا وقت ہوتا ہے گو چاہیاں کہیں جانے کا وقت ہوتا ہے گو چاہیاں کہیں ہلتیں اللہ چاہیاں کو حویڈ رہی ہوتی ہیں اور جب چاہیاں کہیں ہلتیں تقی فاوندان کی چائی ٹائیٹ کرتا ہے کہ تم نے کہاں رکھ دی۔ پھر بھڑ ابنا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ بھے ڈانٹ پڑئی۔ اس لئے انہیں سنجال کرمتھیں جگہ پر کھیں۔

ای طرح چری جی ایی چیز ہے جی کی اکثر ضرورت پڑتی رہی ہے۔ اسے جی فضوص جگہ پر رکھا کریں ۔ چیل اور سبزی کا شخ کے لئے الگ الگ چری کا مواور ہونا ضروری ہے ۔ کیونکہ اگر بالفرض ایک چری ہواور ای سے پیاز کا ٹا ہواور تحوی دری ہے ۔ کیونکہ اگر بالفرض ایک چری ہواور ای سے پیاز کا ٹا ہواور تحوی دری کے بعد ای چری سے سب کا ٹا ہوتو پیاز کا ڈا اُقتہ سیب ٹی شاش ہو جائے گا اور وہ بدعرہ ہوگا اور کھر کا احل زیا جہ بدعرہ ہوگا اور کھر کا احل زیا جہ بدعرہ ہوگا اور کھر کا احل زیا جہ بدعرہ ہوگا۔

چوری بکس کورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس کو بھی سنجال کرر کے۔ اس کم کی اہم چیزوں کے رکھے کا ایک ضابطہ بنا دیجے۔ تاکہ آپ جس وقت جا ہیں آپ

### 经全型的的证据的的的的的的的的。

کوای وقت وہ چیز مہیا ہو سکے۔ آپ کی زندگی کے کی سارے جھڑے ان چیزوں سے وہ جو جھڑے دوں کی وجہ سے جو جھڑ ہے وہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نور کریں گی تو ان چیزوں کی وجہ سے جو جھڑ ہے ہوئے ہیں وہ ختم ہوجا کیں گے اور اللہ تعالیٰ شیطان کوان چیزوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔

(۱۳) کوئی ایبا کام نہ کرے جس دھ سے فاوند کی نظروں سے کرجائے

ترجویں بات ہے کہ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے خاوند کی نظروں سے گرجائے۔ جاہے وہ مال سے متعلق ہویا جاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو۔ان لئے کہ وہی سہا گن جے بیا جا ہے۔ساراجہاں عورت کا بھن بن جائے۔ مورت کو کیا فائدہ اگر خاونداس کا اپنانہ بنا۔اس کی زندگی تو خاوند کے ساتھ وابستہ ہے۔خاوند کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا۔اس لئے سارا جہاں ایک طرف اور اپنا ظاوندایک طرف کوئی کام ایبانه کریں کہ جس کی وجہ سے آپ خاوند کی نظروں سے گرجا کیں۔ گرکرانیان دوبارہ وہ مقام نہیں یا سکتا جو پہلے ہوا کرتا ہے۔ بیوی کو چاہے کہ وہ اپنے میاں کے مزاج کو پہچانے تاکہ گھر کے ماحول کو اچھار کھ سکے۔ ا ہے میاں کے سامنے سے کی زندگی گزارے۔ بات کو بدل کر کرنایا بات کو چھیالینا، پر مقیقت میں جموٹ ہوتا ہے ۔ خاوند کے سامنے جب کورت نے خود ہی جموث الولنے کی عاوت ڈال لی تو پھراس کی بے برکتی پوری زندگی ٹی پڑے گی۔ تکلیف اٹھالیما ذلت کے اٹھالینے ہے بہتر ہے۔ یا در کیس انسان جتنی محنت اپنے خاکی کو چھانے کے لئے کرتا ہے، اس ہے آ دھی محنت کے ساتھ وہ خا می دور ہو عتی ہے۔ آ ہے جی جی کی کوئی ایا کام نہ کریں جن سے آ ہے کے میاں کے ول میں آ پ کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو۔مثلاً خاوند کو بیشک ہو کہ بیجھوٹ بولتی ہے،

فاوندکوشک ہوکہ یہ پہنے چھپالی ہے، فاوندکو یہ شک ہوکہ جن لوگوں سے تعلق کو ش یں ناپند کرتا ہوں یہ ان سے تعلق رکھی ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی شک فاوند کے دل میں پیدا مت ہونے دہیں ۔ اس لئے کہ جس دل میں شک جگہ بنا لے اس دل سے مجبت رخصت ہو جاتی ہے۔

## (۱۲) چوں کے بارے شان نے خاوندے شورہ کر آن

بچوں کے ہارے ٹیں اپنے خاوند سے مشورہ کرتی رہیں۔ جو چیز ٹوٹ کریں،
رات کو اپنے خاوند کو پوری رپورٹ دیا کریں تا کہ خاوند بینہ کے کہ بھے پہلے کیوں
نہیں بتایا۔ پھر خاوند کے مشورے سے جس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہوآ ہیں ٹی
ل کر بچوں کی تربیت کریں۔ جب دونوں کا مشورہ شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھران
کے بچوں کی تربیت بھی اچھی فر مائیں کے اور ان کو مصیبتوں سے محفوظ بھی فر مائیں

### (۱۵) فاوند کی شرورت پوری کرنے شی کوئی تر دونہ کرے

پیرر حویں بات ہے کہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے شن اپنی تکایف کی پروانہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی ایک صدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر عورت کی سواری پرسوار ہے اور اس کے خاوند نے اس کو کہا کہ جھے آپ کی ضرورت ہو وہ وہ سواری سے پنچ اترے اور خاوند کی ضرورت بوری کرنے کے بعد پھر سواری پر سواری سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بیو یوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ خاوند کی ضرورت بوری کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں اور اپن تکلیف کو بھی نہ ویکس سے چھوٹی موٹی تکلیف کو بھی نہ کے بیاری کرنے کے اور عورت کی نہ ویکس سے چھوٹی موٹی تکلیف کا خیال نہ کریں۔ بلکہ ہے اجر کا کام ہے اور عورت کی دیکھیں۔ چھوٹی موٹی تکلیف کا خیال نہ کریں۔ بلکہ ہے اجر کا کام ہے اور عورت کی

فردارى جدافقالى كاف عالم الماع - مديث ياك ش آيا ج ك جب کوئی پیری ای خاوند کی خورت کو پورا کرتی ہے اور شل کرتی ہے تو شل کے یا ٹی کے ہر ہر تنظرے کے بدلے اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما دیتے ہیں ولوج كك كناه الله تعالى ني ال وري عروت كمعاف فرمادي-ثى عليه اللام نے يہ كى فر مايا كر قرب قيامك كى علامات يكى سے يرعلامت ب كەلاتى كى دىد جونے كے باوجودائي خاوندوں كى خرورت لإرى كرنے كے لئے تال مول سے كام ليل كى۔ آئ يہ شكا يتي اكثر ملى يي اور واقعى يہ قرب قَامِت كَى علامت بِكُورِين كت مند كى يونى ين، وقت كى يوت بي مرفواه مُؤْاه يْالْ مُوْلِ اللَّهِ كُلِّ مِنْ كَهِ خَاوِنْدُ كُوا بِي ايميت جِلَّا حَيْل - حالا نكه دوسرى طرف مرد گناہ کا رائے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جس کو طلال کھانے کو ٹیس ملے گا تو ماف ظاہر بر کرام کی طرف للچائی نظروں سے دیکے گا۔ اس کے نیک پریاں ا چ خاوند کی خرورت پوری کرنے میں چھوٹی حوثی تکلیف کی پروائیس کرتیں۔ بال خاوندوں کو جی جا ہے کہ وہ جی تورت کی خرورت کا خیال رکس اور اس کو زياده تكليف يل نه ذاكس - بلكريه يزتوعب وبيار عظل ركى باورآئي على افيام وتنبيم كالمالكاتون عد

### شور وروازه م

ئی طیراللام نے فر مایا کہ گورت کے لئے بھو ہر جنت کا دروازہ ہے۔ صدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کورت اس حالت میں مری کہ اس نے فر اکفی کو پورا کیا لیمی فرض نمازیں پڑھیں، پردے کا خیال رکھا، فرضوں کو پورا کیا، اورا پنے خاوند کو فوش رکھا، اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ کھر تے بی اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ کھر شین نے فر مایا کہ خاوند گورت کے لئے جنت کا دروازہ ہے۔ خاوند کا فوش ہونا

دروازے کا کل جانا ہے اور خاوند کا تاراش ہونا دروازے کا پند ہو جانا ہے۔ ای لئے ٹی طیہ اللام نے فر مایا کہ اگر کی فیر اللہ کو مجدہ کرنے کی اجازت ہوئی توشی پیری کو کم دیتا کہ اینے خاوند کو مجدہ کیا کرے۔

عالم ع، ما فظرع، قارير عادر المراج فادند عادة كار عادة كار عادة كُور قِير لا كان الله إلى كراك ورد ني جردي وكوكي مجاري عليه الملام لا فرماتے ہیں کہ اگرا جانت ہو ٹی تو بیری کو کم دینا کہ اپنے خاوط کو تجدہ کریں۔ اب ال شل يرقو نيل كه نيك خاوند كو كبده كري اور اگر خاوند نيك شاد تو تجده شد كريل التين فاوغرك كرى البذا فاوغد فيك مويابد، ودع كويا بيك الى كى عادمہ کن کے رہے۔ اللہ نے اس کو عادمہ عایا ، اس فدمت کے کوئی اللہ تعالی ای كوايًا قرب عطافر ما كي كـ اى كـ اي خاوندكى فدمت كواينا اعزاز ك، ا يَيْ عُرْتَ فَكَ اور خَاونْدُ كُو فُولَ رِكَ \_ خَاونْدُ كُو فُولَ رَكَا كُورتَ كَ لَيْ يَهِ غاوند كى بات مان لى جاونداس كى يرى يرى غلطيول كومعاف كرديا كرتاج ال لئے خاوند کو خوٹ رکھنا جن کے دروازے کو کھولنا ہے اور خاوند کو تاراش کرنا جن کے دروازے کو بنز کرناہے۔

آئے نے اپ طاء سے کا بول کی ہے بات پڑی۔فرمایا کیا ہے کہ اگر کی کا فاوند بغیر کی دوجہ سے اس سے تارائی ہو جائے تب بی بیوی کا تی بنتا ہے کہ وہ اپ فاوند بغیر دوجہ سے فاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ توجہ فرمائے کہ اگر کی کا خاوند بغیر دوجہ اس سے تارائی ہوجائے تب بی شریعت کا تھم ہے کہ بیوی کا تی بنتا ہے کہ دوہ اپ فاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ اور آج تو گہی ہیں کہ نہیں اگر یہ بات اس نے فاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ اور آج تو گہی ہیں کہ نہیں اگر یہ بات اس نے

میری نہ مائی تو میں نے اس سے بولنا ہی نہیں۔ اور گھر کے اندر پھر جھڑا فساد ہوتا ہے۔ ضد تو آپ پوری کر کیس کی مگر اللہ کی رضا تو آپ کو عاصل نہیں نہ ہوگی۔ اس لئے پہا بات ذہن میں رکھئے۔

# الما كاوغركور شاق كاوقت كاوت

سواموال پوائٹ ہے کہ خاوند کو پر بیٹانی کے وقت بیل آمل ویا کرہے۔ یہ سحاییات کی سنت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام پہلی وی کے بعد زملونی زملونی کہتے ہوئے گر تشریف لائے تھاتو خد بجة الکبری رفی اللہ تعالی عنہا نے ان کوتلی وی گی۔ بلکہ آپ فرماتے تھے کہ خشیت علی نفسی جھے اپنی جان کا خطرہ دی آب فرمایا گلا ہر گر نہیں۔ انک لنصل السر حمد آپ تو صلہ رکی کرنے والے ہیں۔ و تحمل الکل ۔ اور دو سروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ و تحمل الکل ۔ اور دو سروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ و تحمل الکو جا وائی کرنے والے ہیں۔ و تحمل الکل ۔ اور دو سروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ و تحمل الکل ۔ اور دو سروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تکسب المعید و حداور آپ تو جی کی پاس پھی نہیں ان کو کما کردینے والے ہیں۔ و تکری الفین نیس تو اللہ تعالی آپ کو ضائع نہیں فریا کیں گے۔ چنا نچہ المیہ کی اور کی ان باتوں سے اللہ کے مجوب کو ٹس کی گروبار سے یا کی اور بات سے پریٹان ہوتو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریں آئے تو تیلی کے بول بات سے پریٹان ہوتو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریں آئے تو تیلی کے بول بات سے پریٹان ہوتو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریں آئے تو تیلی کے بول بات سے پریٹان ہوتو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریں آئے تو تیلی کے بول بات سے پریٹان ہوتو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریں آئے تو تیلی کے بول بات سے پریٹان ہوتو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریں آئے تو تیلی کے بول

### ايك كرور يِن فَحْض كى توصله مند بيوى

ہمارے ایک واقف تھے۔ ان کامشر ٹی پاکتان ٹیں کام تھا۔ یہ ملک کی ڈویژن سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے کیس اکٹیش تھے۔اتنے امیر آ دی تھے کہ اس دور ٹیل جب کہ ڈالر کاریٹ ٹین یا چاررو پے ہوتا تھا،ان کا ایک ملازم ان کے دو

级 [1915;V:LVx] 数数数数数数数数数209x数 لا کارویے لے کر بھاگ گیا اور پھے مہینے کے بعد آکر رونے لگا اور منت کرنے لگا کہ میں فلطی کر بیٹا۔ انہوں نے دولا کو بھی معاف کر دیئے اور اس کونوکری پر بحال بھی کر دیا۔ ایسے امیر آ دمی تھے۔اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب ملک تقیم ہوا تو وہ اس حالت میں کرا چی میں ارت ہے کہ ان کی بیوی کے سریہ فقط دو پٹے تھا اور پھے نہیں تھا۔ سب کھ چلا گیا۔ان کے ایک بھائی کرا پی ٹیں تھے۔ان کے گر آئے۔وہ کتے ہیں کہ اس میری تو پیر حالت تی کہ پیتائیں ٹی پہاڑی پوٹی پرے آ کر ہیں گر پڑا ہوں۔لین میری بیوی تھے دارگی ، نیکو کارگی ،اس نے اپ آپ کو قابویش رکھا ۔ ٹی ڈیپریشن ٹیں گئی مرتبہ جانے لگتا ، میری بیوی جھے تملی دیتی کہ گھیرانے کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ جمیں یہاں جی رزق دیں گے۔ بھی کہدویق کہ جو یروروگار و پال رزق دیتا تھا ای پرور دگارنے بہال رزق دیا ہے۔ تی کہ ہم بھی دسترخوان پرایے بھائی کے گھروالوں کے ساتھ کھاٹا کھانے بیٹے تو وہ خود بخو دیہ بات بٹروگ کردی کی کہ جی اتنا پڑا جا دیثہ ہوا اور میں تو پڑی کھیراگی ہوں مگر میرے میاں نے تو اس چیز کو ہاتھوں کی میل بٹا کے ہی ختم کر دیا۔ تو وہ کہنے گئے کہ جب بیوی لوگوں کے سامنے ایس یا تیں کرتی کہ میرے میاں نے تو ان ملین ڈالرکو ہاتھوں کی میل بنا کر اتار دیا ہے تو ٹی سوچا کہ بھی بیوی کو گھرانا جا ہے تھا، وہ کزور دل ہوتی ہے ، جب وہ ہمت کی باش کر رہی ہے تو میں کیوں گھیراؤں۔ چنانچہ میں ایخ آپ کو تملی دیتا۔ فائدہ کیا ہوا کہ بیوی کی حوصلہ افز ااور تملی آمیز باتوں سے میں نے چند دنوں کے اندراینے آپ کوسنجال لیا۔ پھریس نے بیوی کے مشورے سے بھائی سے قرض لے کے ایک ٹرک فریدااورٹرک کو چلاٹا شروع کیا۔ انشہ تعالیٰ نے رزق تو پہنچانا ہی تھا۔ ٹھیک پانچ سال کے بعد میں سینکٹروں ٹرکوں کی کیپنی کا مالک ہن گیا۔ وہ خود بیرواقعہ ساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ش اپنی بیوی کا بیراحسان بھی نہیں

ا تارسکتا کہ اس نے اس پریشانی کے وقت میں میرے ول کو گئی تملی وی۔ یہ نیک میر اور جن کو وی میں میرے ول کو گئی تمل اور جن کو وی میر یال اپنے خاوندوں کو پریشانیوں کے وقت میں تسلیاں دیتی ہیں اور جن کو وی کی تعلیم نمیس ہوتی وہ پریشانی بندے کی پریشانی میں اور اضافہ کرتی ہیں۔

المُعْلِقُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِلَّا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

فلطی کو مان لین عظمت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ فاوند کہدرہا ہے کہ تہاری فلطی ہے تو اتنا ہی کہد دیں کہ ہاں میری فلطی ہے۔ اس سے کیا ہوجائے گا۔
فلطی کو تعلیم کر لینے بیل عزت ہوئی ہے۔ یہ جنگ نہیں ہوا کرئی ۔ فاوند ہی ہے نا،
فاوند کے سامنے ہی آ پ کہدر ہی ہیں کہ جی فلطی ہوگی ، تو کیا ہوا۔ یا اگر فاوند نے
کوئی بات کر دی تو آپ اس کے جواب بیں فور آ بولئے کی عادت نہ ڈالیس ۔ ترکی
ہرترکی جواب دینا گھروں کے اجڑنے کا ذریعے بین جا تا ہے۔ یا در کھنا کہ چپ رہنا
میں ایک جواب ہوتا ہے۔ یہ بات ذراول پر کھی لیس ۔ عور تیس اس بات کو ذراتس سے
میں کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ گی مقامات پر خاوند کی بات من کے
چپ رہنا ، اس سے فاوند کو اس کا جواب مل جا تا ہے۔ بعض مرتبہ الفاظ کی بچائے
فاموثی میں زیادہ وضاحت ہوئی ہے۔ جب خاموثی اوراعتر ان کی بجائے دفائ

ایک میاں یوی ش اکثر جگڑا ہوتا تھا اور ہوتا جی ای طرح کہ فاوند جب کھر آتا تو وہ آتے ہی کہتا ہے کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا۔ اور بیوی آگے ہے جواب دینے لگ جاتی اور ای وقت ہے جھڑا شروع ہوجاتا۔ چنا نچہ بیوی کی اللہ والے کے پاس کی کہ جی گھر ایس جھڑا شروع ہوجاتا۔ چنا نچہ بیوی کی اللہ والے کے پاس کی کہ جی گھر میں جھڑا بہت ہوتا ہے ، کوئی تعویذ دے دیں۔ انہوں نے پانی کو بانی ک

وس من تک منہ شی رکھنا، ان شاء اللہ جھڑ انہیں ہوگا۔ اب وہ جب بھی آتا ہوی پائی کا کھونٹ جرکے منہ بیل رکھ لیتی اور خاوند کا پائی وس منٹ میں خصر اتر جاتا۔ پھر خاوند پیار کے موڈ بیل آجاتا اور میاں ہوی کی اچی زندگی گزرتی ۔ چنا نچید وم شرہ یائی نے گر کے جھڑوں کوختم کرویا۔

# (1/1) = (1/1) \$ 60d | William | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 | 1/1/2

شکو ہے جہا ہیں لوگوں کے سامنے یا مہاں کے سامنے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالیس ۔ مطلب ہیرے کہ جب عبادت کرنے کا موقع سے لو وعا کمی کرنے کی عادت ڈالیس ۔ ول کا جوغم اور بھڑا اس ہے وہ فون پر سہیلیوں کو بتانے کی بجائے یا میاں کو بتانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے کو لیس ۔ جب آپ اپنے دل کے غم اور دکھ اپنے رب کو بتانا شروع کریں گی تو آپ کا پروردگار آپ کے ول کے غموں کو دور فر ما دے گا۔ اس سے آپ کو دعا کی لذت بھی نصیب ہوجائے گی، آپ کے دل کے دل سے دل کے گا اور پھر آپ کو قضا کے اور پرمبر بھی نصیب ہوجائے گی، آپ کے دل میں سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھے جس کے او پرمبر بھی نصیب ہوگا اور آپ کے دل میں سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھے جس کے او پرمبر بھی نصیب ہوگا اور آپ کے دل میں سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھے جس کے او پرمبر بھی نصیب ہوگا اور آپ کے دل میں سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔

۔ نہ تو جمر اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھ وہی حال اچھا ہے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا سے حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتی رہیں۔

(۱۹)غاوند کے قراب واروں سے اتھا سلوک رکسی

خاوند کے قرابت داروں سے اچھاسلوک رکھیں۔ اس لئے کہ السادیسن

النصيحه وين مراسر فيرخواى ب\_اور فيرخواى كا تقاضا بح كه فاوندك مال باپ، بہنیں جو بھی لوگ ہیں ،ان کے ساتھ آپ شرعی اعتبار سے بیار کا تعلق رکھیں۔ تا کہ اس وجہ سے درمیان ٹس کوئی جھڑ ہے نہ پیرا ہو سیس ۔ اس کوایی ذمہ داری مجھیں۔ پھر و پکھنااس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی پرکٹیں آئیں گی۔ خاوند کے قرابت داروں ہے اگر آپ جھڑے چیٹریں گی تو سمجھ لیس کہ میں خود ایے خاوند سے بھڑے کے چیٹر رہی ہوں۔ جو پکے بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے، بہی بہی ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ خاوندآ پے کوئی یہ بھتے ہوئے وٹی طور پرآپ کی بات مان جی لے گا پھر جی وہ اس چیز کودل سے براسمجے گا کہ اس نے میرے قریب والوں کی برائی کیوں کی ۔ تو ایک اصول بٹالیں کہ خاوند کے قرابت داروں سے پیشہ اچھا سلوک رکھیں ۔ اس لئے کہ غاوند کے قریبی ہیں ۔ جب غاوندان کوقریب سجھتا ہے تو آپ بھی ان کو قریب بھیں۔ یہ چیز اجر کا باعث بن جائے گا۔ کی کی خاطر کی کالحاظ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بٹی کی خاطر داماد کالحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کو بٹی ویں اس کو پھر میاں کہنا پڑتا ہے۔ تو وا ما و کا کھا ظازیا وہ کرنا پڑتا ہے۔ کس لئے؟ بیٹی کی وجہ ہے۔اور داما د کا لفظ ایسا ہے کہ اس کوسیدھا پڑھوتو بھی داما د اوراس کوالٹا پڑھوتو بھی داماد لیتنی اس کورائٹ سے پڑھنا شروع کریں تب بھی وہ داماد بنیّا ہے۔ اور اگرلیف سے پڑھنا شروع کریں تب بھی پہلفظ داماد بنیّا ے۔ داماد الناہویا سیرهاہووہ داماد بی ہوتا ہے۔ ای طرح ایک لفظ نادان ہے اس کو بھی سیدھا پڑھیں تو بھی نادان اور الٹا پڑھیں تو بھی نادان ۔ تو داماد اور ناوان ایک جیے ہی ہوتے ہیں۔لہذا انسان بٹی کی وجہ سے کتنی غلطیاں اس کی برداشت كرجاتا ہے۔ اى طرح عورت كوچاہي كداين خاوندكى وجہ سے خاوند کے قرابت داروں کی غلطیوں کومعاف کردے۔ جیے نبی علیہ السلام نے امت کو

فرمایا لا تعلکم علیہ اجرا ۔ یس تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ الا المودة فی الفقر بیل ۔ یس اتنا چاہتا ہوں کہ میر ہے قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بیار شاوفر مایا تو یہی حکم خاوند کے لئے بھی ہاور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس سنت پر ممل کرے اور اپنے خاوند کی وجہ سے خاوند کے قرابت داروں کے ساتھ ایچا سلوک رکھے۔

### ((۲۰) اکر خالق کی نافر مانی ہوتو گلوق کی اطاعت نے کے

بیرویں چیزشریعت کی پیروی ہے۔ لا طاعة المخلوق فی معصیة المخالق ۔ فالق کی معصیت بیں مخلوق کی کوئی پیروی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر فاوند بھی کوئی السخالق ۔ فالق کی معصیت بیں مخلوق کی کوئی پیروی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر فاوند بھی ہوتا ہم گرز بات نہ ما نیں۔ مثلاً اگر فاوند کے کہ پروہ اتار دوتو پردہ ہم گرنہیں اتار نا، ہاں فاوند کو کیے سمجھا نا ہے، اس کے لئے آپ اللہ والوں سے مشورہ کریں، علماء سے رجوع کریں۔ مگر کوئی کام فلاف شریعت نہیں کرنا، چاہے ہاں باپ ہوں، چاہے کوئی ہو لا طاعة المخلوق فی معصیة المخلوق

کئی مرتبہ کورٹیں ہے کہتی ہیں کہ جی بس اس نے جھے دھو کہ دے دیا اور ہیں نے کہا چلو ہیں تو ہے نہ کروں وہ نہ کروں نہیں ..... خلاف شریعت کام میں کسی کی کوئی پروانہیں ۔ آپ اللہ تعالیٰ پروانہیں ۔ آپ اللہ تعالیٰ کوراضی کیجئے ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کوخو دراضی فرما دیں گے ۔ ہاں جوکوئی پریشانی ہے کہ ایک طرف خاوند ہے ، ایک طرف ساس ہے ۔ ایک طرف اللہ کا تھم ہے تو اس سلسلے میں مفتی حضرات سے مشائخ سے رجوع کیجئے ۔ وہ آپ کومیا نہ روی اوراعتمال کا اچھارا سے بتا دیں گے ۔ جس سے آپ کواس مصیبت سے چھٹکا را ملنا اوراعتمال کا اچھارا سے بتا دیں گے ۔ جس سے آپ کواس مصیبت سے چھٹکا را ملنا

### 鐵道道 金色 经金融金额金额金额金额 (1)中以产人的证明的

آسان ہوجائے گا۔

ا بے میاں کو کی نہ کی صاحب نبیت شیخ کے ساتھ نسلک کرانے کی کوشش سیجے ۔اپنے بچول کو،اپنے میاں کو،اپنے گروں کے لوگوں کو کئی نہ کی صاحب نسبت کے ساتھ جہاں آپ کا دل ٹکتا ہو، جہاں آپ کی طبیعت گئی ہو، جہاں دل کے اندر محبت ہوعقیدت ہو،اپنے گر کے مردوں کو کی نہ کی پڑنے کے ساتھ نسلک ر کے دان کا یہ فائدہ ہوگا کہ شخ کی نبت ہے آپ کا میاں ایک تو نیکی برر جگا، گنا ہوں سے نیچ گا اور دوہراہ کہ اگروہ آپ کے حقوق پورے نیس کرر ہاتو کم از کم دنیا شیں کوئی تو ایبا ہو گاجو آپ کے میاں کو حقوق پورے کرنے کی نفیحت کرسکے گا۔ ہم نے دیکھا کہ بیر بات کی مرتبہ اجڑتے گروں کے آباد ہونے کا سبب ہی جاتی ہے۔لہذادین کے لئے آپ خود جی ہروقت کر بستد ہے۔اپنے بچول کواور ا پنے میاں کو دین کے ساتھ منسلک رکھے۔ بالخفوص کسی صاحب نبیت شخ کے ساتھ منسلک رکنے ہے آپٹر بیت کی تفاظت میں آجا کیں گی اور آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جا کیں گی ۔ پرچند با ٹیس ہم نے آپ کواس لئے سمجھا کیں کہ یکی ساری شریعت نہیں بلکہ چندموٹی موٹی باشیں ہیں،ان کے علاوہ بھی بہت ساری با عَمَى آپ الله والول سے منبل كى ۔ ان سب كوا پنالينا۔ پر ور دگار آپ كو دين و و نيا میں کا میانی عطافر مادے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

公公公公公

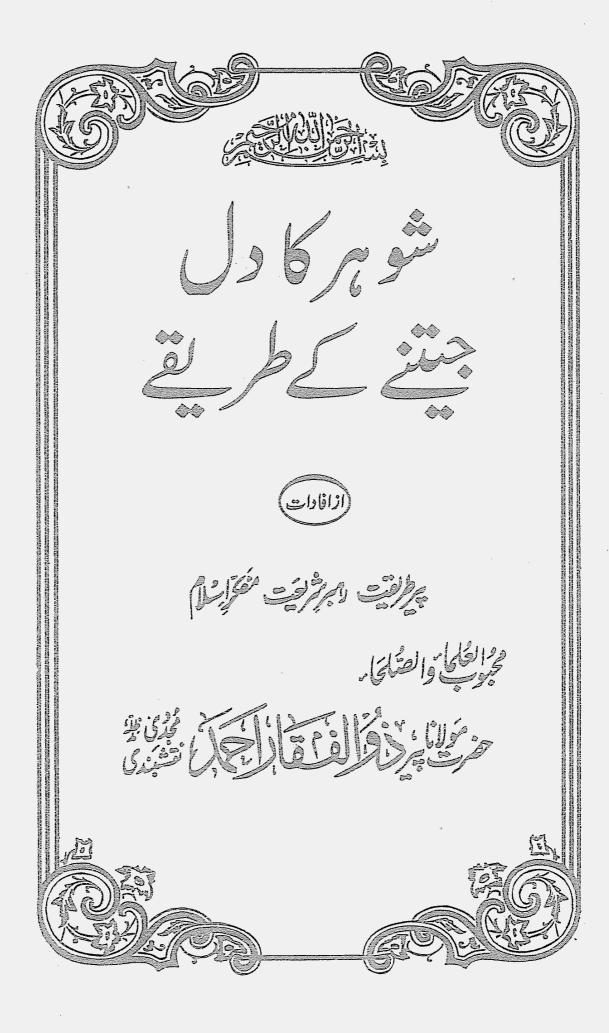



الحمد لله و كفى و سلام على عباد ه الذين اصطفىٰ اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥

و من ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ و سلام على المرسلين ٥ والحمد لله رب العالمين ٥

اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك وسلم

# عورت مروكيا ايك سن كف

اللہ رب العزت نے جب حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت کی سفتوں ہیں رہ رہے تھے مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندرا کی اضطراب تھا۔ ایک بے چینی کی تھی ۔ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے امال حوا کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید ہیں ارشاد ہے۔ لیسکن الیہا۔ کہ ہم نے ان کواس لئے پیدا کیا کہ آ دم علیہ السلام اس سے سکون یا کیں۔ تو گویا عورت اللہ رب العزت کی طرف سے مرد کی زندگی ہیں سکون پیدا کرنے کا ایک حسین تحفہ رب العزت کی طرف سے مرد کی زندگی ہیں سکون پیدا کرنے کا ایک حسین تحفہ ہے۔ عورت اگر نیک ہوتو یہ جنگل ہیں منگل بنا سکتی ہے۔ ویران جگہ کو گلتان بنا سکتی ہے۔ ویران جگہ کو گلتان بنا سکتی

## 给(江沙路会会会会会会会会会会会会)

ہے۔اگراس پرشرافت اور نیکی غالب ہوتو پیگلاب کا پھول ہے، چمپا کی گل ہے۔ نیلوفر کی پتی ہے۔

نى عليه السلام نے نيك خاتون كى تعريف كرتے ہوئے فرمايا

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرء ة الصالحه.

[دنیاایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے] تو دنیا میں سب سے بڑاانعام مرد کے لئے نیک بیوی کا ہوتا ہے۔

مهر ين مردكون؟

ای طرح مردوں میں جواپی بیوی کے لئے زیادہ بہتر وہ ہے جوان کا خیال رکھتا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کو مجت و بیار دیتا ہے، ان کی ضروریات کو بیورا کرتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اس نیک مرد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔

خيار كم خيار كم لنساء .

کہ مردوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مراپی عورتوں کے لئے بہتر وہ ہے۔ گویا بیوی کے لئے بہتر ہوگا وہ بہتر بن خاوند ہوگا۔ جو ماں کے لئے بہتر ہوگا وہ بہتر بن خاوند ہوگا۔ جو ماں کے لئے بہتر ہوگا وہ بہتر بن بیٹا ہوگا۔ تو ہر مردکو چا ہیے کہ وہ بہتر بن بیٹا ہے ، بہتر بن بیائی ہے۔ بہتر بن خاوند ہے اور بہتر بن باپ ہے۔ اور بیٹھت کیے نصیب ہوگئی ہے۔ بہتر بن خاوند ہے افراق ہوں ، عا دات اچھی ہوں ، رہن بہن کے طریقے جب انسان کے اندرا چھے افلاق ہوں ، عا دات اچھی ہوں ، رہن بہن کے طریقے جا نتا ہو ، دوسر ہے کا دل جیت لے اور دوسر وں کے غموں کو دور کر کے ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے ،

نکال کے بخیرزندگی اوجوری ہے

ای لئے ایک آ دی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث یاک میں اس کو سکین فرمایا

# 鐵在185歲的最高的最高的最高的最高的15% (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%) (410%)

گیا اور جی فورے کا نکائ نیس ہوا ای کو مکینے کہا گیا۔ آو ای سے ایمیت معلوم ہوئی ہا اور دی وی زندگی بی اور دی ای نازی کی کہ دہ مکل ہی نکائے کے بعد ہوئی ہے۔ مردی زندگی بی اور دو فورے کی زندگی بی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہوا در دو فورے کی زندگی بی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہوا در دین اسلام نے بی بی تعلیم دی ہے۔ بلکہ کافروں نے بی کی کیاں تک کہ دیا کہ

No life without wife

ك يولى كى بني توكونى دندى مى كتاب

مؤمؤل اور كافرول كا يديول شي فرق

مگرایک فرق ہے۔ کا فروں کی بیو یوں ٹیں اور مؤمنوں کی بیو یوں ٹیں۔ کا فر لوگ ہے کہتے ہیں۔ اکثر ان کے ماحول معاشرے ٹیں سے بات تی گئ کہ تین سی ڈبلیوا ہے ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں۔

ایک Wheather سے Wheather (موسم)۔ وہ کہتے ہیں کہ موسم کا کھی پہائیں اور واقتی ہوتا۔ اور واقتی ہوتا۔ اور واقتی ہوتا۔ اور واقتی فرنگیوں کے ملوں میں موسم ہے ہی ای قتم کا ۔ تو ایک تو موسم کی پیشین کوئی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے گئیں کہا جا سکتا۔ بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے گئیں کہا جا سکتا۔

دور الا ڈبلیو سے Work ۔ وہ کئے ہیں کہ انگ آپ کے پاس کام کوئی

اور تیسرا Wife ہے Wife وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی مجروسہ نہیں۔ آج تہارے پاس ہے کل کی اور کے پاس ہوگی تو پہلو کا فروں کی بیویوں ٹس بات

مگرمؤ منه محورت اور بیوی ..... و ه تو اعتما د والی بیوتی ہے۔ و ه تو الله کی بندی بو

ئی ہے۔ وہ تو اللہ کے نام پراکی جہد کر چکی ہوئی ہے۔ واخدن منکم میشاق غلیظا۔ بہت پکا عبد کر چکی ہوئی ہیں۔ وہ مرتے دم تک اپ عبد کو نبحاتی ہیں۔ اور اپٹے شو ہرکی دبلیز کو کمی جھوڑ نا کوار انہیں کرتیں۔

4068482 2126

تو ہے جو نکاح ہے۔ یہ گویا کی مرد کی زندگی کا ساتھی بننے کیلئے ایک پکا عمید ہے۔ کہاب آن کے بعد ہاری خوشیاں جی ایک ہوں گی اور ہارے فم جی ایک ہوں گے۔ ہم ایک گاڑی کے دو پہوں کی طرح بوری زندگی گزاریں گے۔ای لے نکاح کرتے وقت اگرم دکی نیٹ ہو کہ ٹس نے تھوڑے سے دن اس کور کا کے فارغ كرديا ب- توشريع كا سكر بكر نكاح موتا ى أيس - تو كويا نكاح كا مقصوریہ ہے کہ جم نے میال بیوی بن کر زندگی گزار فی ہے اور ایک دوسرے کی ذمدداریوں کو جم نے اپنے سریے لیا ہے۔اس لئے اگر کوئی آدی کے کہ فاح تو يْل كُرْنَا جِا بِمَا بِول مِكْرَال بُورتِ كَا بِيرِي بِيراتْ يْل هِمِيْل بِوكَا تَوْيِرْ طَأْنِيْل مانی جائے گا۔ای لئے کہ جب وہ بیری بی تو آب ای کواس کی بریج ٹی سے صد ملے گا۔ یہ نیس ہے کہ ایک بیوی کو تو گھرش بیایا اور دوسری بیوی کے ساتھ سزے اڑائے۔ تو شریعت نے اس کارات ہی بند کر دیا کہ جب ٹم نکاح کرتے ہوتو گ معنوں میں اس کواپے پاس بیانے کی نبیت سے نکاح کرو۔ای لئے اس کوٹٹر یک حیات کہتے ہیں۔حیات کا مطلب زندگی ، تو بیزندگی کا ساتھ ہے۔ شاوی کوئی فصلی بیروں والا کام نیں ہوتا۔ کوئی Seasonal (موی) چیز نیس ہوتی ۔ شریک حیات زندگی کی سائی ہوتی ہے۔

يْ كَاكُرُم طَيْ لِيَبِيمُ كَالْحُوْار

آپ اگر ٹی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جب وتی اتری تو ابتداء

# 验食20%的食品的的的食品的的的食品的的人。

وی میں نی علیہ السلام نے جا کراپنے دل کاغم کس کے سامنے کھولا؟ اپنی ہوی کے سامنے۔ ہوی نے کمیل اوڑ ھایا ہوی نے لٹایا۔ ہوی نے تسلی کی با تقیں کی۔ ہوی ہی ورقہ ہی نؤول کے پاس لے کرگئی۔ تو دیکھنے زندگی کے استے بڑے بوجھ کے موقع پر ہوئی کہ سیدہ پر ہوی ساتھ نظر آئی ہے۔ اور نی علیہ السلام کی وفات کس حالت میں ہوئی کہ سیدہ عائشہ صدر یقدر شی اللہ عنہا کی کو دمیں آپ کا سرمبارک تھا۔ کیا ابو بکر وعرفہیں ہو سکتے تھے۔ مگر سے حابہ کرام اس جگہ فدمت کے لئے نہیں ہو سکتے تھے۔ یقینا ہو سکتے تھے۔ حکر اللہ کے جوب مائی ہی ہوئی ہو کے اپنے کل سے جابت کردیا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں ہوی کی وہ حیثیت ہے کہ اگرتم دنیا کو چھوڑ کر جھی جانا چا ہے ہوتو ہوی کی گو دسب سے اللہ کے جو بھو تر ہوی کی گو دسب سے زیادہ بہتر جگہ ہے۔

ني اكرم طَيْنَيْتُم كَ آخُرَي عَلَيْهُم

اب نی علیہ السلام نے جب آخری کھات میں جو ہا تیں کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کردہ با تیں سیں ۔ آواز وصی تی ۔ نی علیہ السلام فر مار ہے تھے السو حید السو حید تو حید کا خیال رکھنا۔ و ما ملکت ایسمانکم ۔ اور جو تمہارے ماتحت ہیں تمہاری ہویاں ہیں اور دوسر کوگ ہیں۔ تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کو یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا لب لباب یہ تھا کہ بندہ اللہ کی تو حید پر پہار ہے اور دوسر اجو ماتحت ہے جیسے ہوی سب سے بڑی اس معاطے میں ہے۔ تو اس کے معاطے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔

پیوی کی پریشائی انسان کو پوڑھا کردی ہی ہے رمن کے بندے اللہ ہے دعا کرتے ہیں۔

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريانا قرة اعين (الفرقان)

#### 会 是人生儿的 金金金金金金金金金金金金

(اے اللہ ہمیں الی بیویاں دے اور الی اولا دیں دے جو ہماری آگھوں کی ٹھنڈک بنیں)

کہ جن کوریکھیں تو دل باغ باغ ہوجائے ، طبیعت بیل فرحت پیدا ہوجائے ، کرنگ آجائے ، ایک پیوی ہوا در ایسے بیچ ہوں۔ اور جو بیوی انسان کے ساتھ موافقت نہ کرنے والی ہو، دین کے معاطع بیل قدم ساتھ نہ بڑھانے والی ہو، یا دوسر سے معاطل ت بیل مر دیکھ کھرت چھ کھرت چھ کھ تو اس جیسا مظلوم انسان دنیا بیل کوئی نہیں ہے۔ اس لئے صدیث یا کہ بیل دعا کی گئی۔

اللهم انی اعوذبک من امرء ة تشیبنی قبل المشیب (اے اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگا ہوں۔ ایک مورت سے جو بڑھا ہے ہے بیلے بندے کو بوڑ ھا کردے)

نافر مان اور ناموافق بیوی بندے کو بوڑھا کرنے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ اس لیے ایک نو جوان کی بیوی اس کے ساتھ Cooperate کام کرتی ہے۔ اس لیے ایک نو جوان کی بیوی کو کہا کہ ایچا میں سرجاؤں تو تم شادی جلدی کر لینا۔ اس نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لئے کہ جس سے شادی کروگی اس کو پیتہ جل جانے گا کہ جھے جوانی میں موت کیوں آئی۔ اس لئے کہا گرانیان کے گھر کے اندر خوشیاں نہ ہوں تو اس کی زندگی نیس رہتی، اس کے لئے وہال جان بن جاتی ہے۔

کی نے حفرت کی ہے ہے چا حفرت۔ ماذ النگے ہے نکالی کیا چر ہے؟۔ آپ نے فر مایا۔ لزوم مھر کہ نکال سے مہر لازم ہوجا تا ہے۔ اس نے کہا شہر ماذا پھر کیا؟۔ فر مایاسرور شھر ایک مہینے کی لطف ولذت ہوتی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ فر مایا هموم دهر زمانے کے مم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حفرت نے کہا پھر کیا؟ فر مایا هموم دهر زمانے کے مم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حفرت

### 鐵在22分數學學學學學學學例如此於一個學學學

پراس کے بعد کیا۔فرمایا، کسور ظہر پر کردوہری ہوجاتی ہے۔اک نے کہا پھر کیا؟فرمایا دخول قبر بندہ قبریل داخل ہوجاتا ہے۔

# مال يوى كوبانكم باعث سكون بناجابية

اس لئے میاں بیوی کواٹی اٹی و مہداریوں کا احمال کرنا چاہیے۔ بیویوں سے سب سے بہتر بیول وہ ہے جو خاوند کے ساتھ انجی ہو، فرما نبر دار ہواور نیک ہو۔ یہ انبان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اور خاوندوں میں سے جہر عَاوِمُ مِدِيثَ يِاكَ سُلُ فَرَ مَا يَا۔ خيار كم ننساء۔ وہ جوكورتوں كے كئے جر ہو۔ ان كے ساتھ الفت ومحبت كاسلوك ركھ ۔ الجي معاشرت ركھ ۔ آپ اس اندازہ لگا کتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مردوں کو سفارش کی ے۔وعاشروهن بالمعروف م اپني يو يول كے ماتھ اچكى معاشرت ركو۔ چرت کی بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے کلام میں مورتوں کی سفارش فرمارہ ئیں۔ای گئے مفسرین نے لکھا ہے کہ جوآ دئی ای آیت کو چیش نظر رکتے ہوئے۔ یوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا اللہ تھائی قیامت کے دن اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے کہ میرے بندے! تونے میری سفارش کو قبول کر لیا تھا، آج میں تہارے علوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچے میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اچگیاز وا تی زندگی گزاریں۔

الچھازووا جی زندگی کی پہچان کیا؟ نتسکنوا الیہا کہ تم اس سے سکون پاؤ ۔ تو جب بیوی کی زندگی میں سکون نہ ہوتو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانی موجود ہے۔ جب خاوند کی زندگی میں سکون نہ ہوتو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہ کہبیں ٹرانی موجود جب خاوند کی زندگی میں سکون نہ ہوتو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہ کہبیں ٹرانی موجود ہے ۔ اگر میاں اور بیوی دونوں کی زندگی شریعت وسنت کے مطابق ہوگی ۔ اللہ تھائی ان کو پر سکون زندگی دیں گے ۔ رزق کا کم ہونا ..... ہاتھ کا تھ ہونا۔ سے تھائی ان کو پر سکون زندگی دیں گے ۔ رزق کا کم ہونا ..... ہاتھ کا تھ ہونا۔ سے

### 生化型小小 能够给给的的给给你们还

چیزی انسان کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکتی۔ زندگی کا حصہ ہیں۔ تو میاں بیوی دونوں کو پرسکون زندگی گزارنے کے لئے ہرمکن کوشش کرنی چاہیے۔

ايك بحدار فاوئد كا يْن يوى كوشيوت

چنانچرایک خاوند تھے۔ انہوں نے اپنی یوی کو پہنی ملاقات میں یے نفیعت کی۔ کہ جاربا توں کا خیال رکھنا۔

المجالی بات یہ ہے کہ جھے آپ سے بہت مجت ہے۔ ای لئے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پیند کیا۔ اگر آپ جھے اچھی نہ لکتیں تو میں نکاح کے ذریعے آپ سے کھر ہی نہ لاتا۔ آپ کو بیوی بٹا کہ گھر لا ٹا اس بات کا ثبوت ہے کہ جھے آپ سے محبت ہے۔ تاہم میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں اگر کسی وقت میں فلطی کر پیٹھوں۔ تو تم اس سے چٹم پوٹی کر لیٹا۔ چھوٹی موٹی کو تاہیوں کو نظر انداز کر دیا۔ فلطی تو تم اس سے چٹم پوٹی کر لیٹا۔ چھوٹی موٹی کو تاہیوں کو نظر انداز کر دیا۔ فلطی تو تم اس سے جٹم پوٹی کر لیٹا۔ چھوٹی موٹی کو حواف کرنے کا درواز و بنر نہیں کو آنسان سے بی ہو تی ہے۔ جب اللہ تعالی فلطی کو معاف کرنے کا درواز و بنر نہیں کرتے تو انسان کیوں کرے۔

اوردوسری بات ہے کہی کردی کھنا کہ جھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ یہو ک نے کہا،
کیا مطلب؟ اس نے کہا جب بالفرض اگریس غصے میں ہوں تو میرے سامنے اس
وقت جواب نہ دینا۔ مردغصے میں جب کھے کہہ رہا ہواور آ کے سے کورت کی بگی
زبان چل رہی ہوتو ہے چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر مردغصے میں ہے۔ تو کورت
زبان چل رہی ہوتو ہے چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر مردغصے میں ہے۔ تو کورت
دونوں طرف ہے ایک وقت غصے میں آ جانا۔ یہ یوں بچھے کہری کو دونوں طرف
سے کھینچنے والی بات ہے۔ ایک طرف سے ری کو کھینچیں اور دوسری طرف سے ڈھیلا
چھوڑ دیں تو وہ نہیں ٹوٹی ۔ اگر دونوں طرف سے کھینچیں تو پھر کھی بڑنے نے ہے وہ ری
تو نے بھی جاتی ہے۔ ای طرح میاں یہوی جب ایک وقت میں دونوں غصے میں

# ال کا نیّے خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا نیّے خطرناک ہوتا ہے۔

تیسری فیحت اس نے کی کرد کھنا بھے سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا مگر لوگوں
کے شکو سے اور شکا میں نہ کرنا۔ پونکہ اکثر اوقات میاں بیوی آپس ٹی تو بہت اچھا
وقت گزار لیتے ہیں۔ مگر نند کی با تیں اور ساس کی با تیں اور فلاں کی با تیں۔ یہ
زندگی کے اندر زہر گھول دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کی کے شکو سے شکا پیش
میر سے ساتھ ذیا دہ نہ کرنا۔

اور چوگی بات اس نے سے کھی کرد کھنادل ایک ہے یا تو اس میں محبت ہو عتی ہے اس میں محبت ہو عتی ہے یا تو اس میں محبت ہو عتی ہے یا اس میں نفر ہے ہو عتی ہے۔ ایک وقت میں دوچیزیں دل میں نہیں سائنٹیں ۔ تو اس کی وجہ ہے اس آدی کی زندگی بہت المجھی گزری ۔ کیونکہ اس کی بیوی نے ان اصولوں کا خیال رکھا۔

# いたしいまりことがらいりん

ہرانمان کی فطرت اور سوچ جدا ہوتی ہے۔ تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ نوجوان مرد ہواس کی یہ چا ہت ہوتی ہے کہ میر کی یہوی خوبصورت ہو ۔۔۔۔۔۔۔ فوب سیرت ہو ۔۔۔۔۔۔۔ فوٹ مزاج ہو ۔۔۔۔۔ فوٹ مزاج ہو ۔۔۔۔۔ فوٹ مزاج ہو ۔۔۔۔ فوٹ والی ہو ۔۔۔۔ مزاج شاس ہو ۔۔۔۔ اور پاکدامنی کی نزندگی گزار نے والی ہو ۔ مرد کورت کی ہر فلطی کو معاف کر سکتا ہے ۔ لیکن اس کی نزندگی گزار نے والی ہو ۔ مرد کورت کی ہر فلطی کو معاف کر سکتا ہے ۔ لیکن اس کی پاکدامنی ہے متعلق فلطی کو معاف نہیں کرتا ۔ یہ بجیب بات ہے کہ خود بھی اس کا ناہ میں ملوث ہو گا مگر چا ہے گا میر کی فلطی معاف ہو جائے ۔ لیکن جب یہوی سے یہ گناہ سرز د ہو جائے ۔ لیکن جب یہوی سے یہ گناہ کی ہر فلطی معاف ہو جائے ۔ لیکن جب یہوی سے یہ گناہ کی ہر فلطی معاف ہو نے کے قابل ہے لیکن اگر اس کا کردار پکڑ گیا تو پھر وہ مرد کی فرق میں رکھنے کے قابل ہے لیکن اگر اس کا کردار پکڑ گیا تو پھر وہ مرد کی فظر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوگی ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ خود جیسے بھی ہوں فظر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوگی ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ خود جیسے بھی ہوں

签[2/22]以》的路路路路路路路路路径至25次

دوسراوہ یہ چاہتا ہے کہ جھے ہوی کا چہرہ ہمیشہ بنتا مسکراتا نظر آئے۔ محد شیں اس بات کوا تھی طرح جمیس کہ مرد جب باہرا پنے کام کائی میں ہوتا ہے تواس کو بہت سارے نظرات ہوئے ہیں۔ لین دین کے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کے جب وہ تھا تھا یا پریشانیوں کو حل کرتا ہوا گھروا پس آتا ہے تو جب وہاں بھی اس کو باس چہرہ نظر آتا ہے تو پھراس کا دل ٹو ٹنا ہے۔ یا محدت اگر ساننے ہے میلا منہ لے کہ بیٹی ہوتو مرد کی پھراس کا دل ٹو ٹنا ہے۔ یا محدت اگر ساننے ہے میلا منہ لے کہ بیٹی ہوتی مرد کی پھراس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ۔ یا ہم وقت ہی رونا من کے کہ پریشانیوں سے سکون یا نے کے لئے گھر میں آیا اور بیوی نے قطرت ہے کہ وہ وہ چاہتا ہے کہ میں گھر آؤں تو جھے ایسا بنتا مسکراتا چرہ طے کہ فطرت ہے کہ وہ وہا کئیں اور جھے سکون مل جائے ۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ محدت خرم ہو جا کئیں اور جھے سکون مل جائے ۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ محدت خرم دل ہواور درگر درگر نے والی ہو۔

جب مرد کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے گئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی چاہت ہے ہوتی ہے کہ بیوی میرے اوپراعما در کے .... برگمانی نہ ہونے دے ....

#### 當美26岁高温盛盛盛盛盛盛盛盛级级(1001075/20101010)金

# (شوہر کادل جیتے کے طریق

سہا گن جسے پیا چاہے۔ سہاگ والی تو وہی ہوتی ہے کہ جس کواس کا خاوند پیند کرتا ہو۔ وہی بھاگ والی وہی سہاگ والی۔

# يوى فاوند سور شك سيخ شل با شكر

اس میں سب سے پہلا اصول ہے کہ خاوند کے ساتھ بات ہمیشہ زم لہجہ میں كى اور عرف كے صفح ش كى جائے۔ اس لئے كم اللہ تعالى نے اس كو كھركا قوام بنايا كورتول كقوام ـ الرجال قوامون على النساء . وللرجال عليهن درجة الله تعالى فرماتے ہیں۔ كه جمنے خاوندوں كو بيو يوں يرورجه عطافر ماويا۔ اب جب الله تعالى في ترتيب اليي بنا دي تو الله كي بنديان الى بات يرداشي مول خُوش ہوں کہ اللہ نے مارے میاں کو مارا سردار بنایا۔ ہمارا برنایا۔ یہ بھی اس کو برای بنا کرر کے ۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب پرراضی رہے گی تو اس کا اپنا دنیا کا بھی فائدہ آخرے کا بھی فائدہ۔ مگر دیکھا ہے گیا ہے کہ مؤرت اگر پڑھی ہوئی زیا دہ ہے یا سمجھ دار زیادہ ہے یاعقل مند زیادہ ہے تو یہ پھر خاوند کے ساتھ حاکمانہ کیجے میں بات كرنے لگ جاتى ہے۔ جيے آرڈرياس ہور ہا ہوتا ہے۔ بيا ليے اس كے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ چیز پھر خاوند کے دل ٹیل نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ عورت حسن میں زیادہ ہے، تعلیم میں زیادہ ہے، عقل میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے گر درجہ یروردگارنے خاوندہی کارکھا۔اس کو چاہیے کہانیے خاوندسے زم لیج میں گفتگو کرے عزت کے لیج میں گفتگو کرے۔ تو کی بجائے آپ کے لیج میں گفتگو کرے۔ جب بیرعزت کے ساتھ اس کا نام لے گی تو پیر چیز خاوند کے دل میں محت کو برنہ صاد ہے گی ۔

چٹانچے صحابیات کے بارے ٹی آتا ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کی بات نقل کرنے لگی تھیں۔ تو کہتی تھیں۔ حدثنی سیدی میرے سردارنے یوں کہا۔ اب 经往28岁的的经验的经验的经验的人产证证证证的

اندازہ لگائے اگر صحابیات اپنے خاوندوں کے بارے بیں پر لفظ استعال کر سکتیں بین اندازہ لگائے اگر صحابیات اپنے خاوندوں کے بارے بین پر لفظ استعال کر سکتیں بین ۔ حد نسبی سیدی کہ میرے سردار نے جھے سے بیات کہی ۔ تو پھر آج کی ۔ تو کو کورے کو کم از کم'' آپ' کے لفظ کے ساتھ تو گفتگو کرنی جا ہیں۔

عورے اپنائدر میرول پیدا کے

دوسری بات یہ ہے کہ مورت کے اندر صبر وقمل بہت ہونا چاہیے۔ اس لئے مورت کو گھر والی کہا جا تا ہے۔ کہ گھر کی بنیا وہوتی ہی مورت کے اور پر ہا دکرنا بیا ہوں نے کہا کہ مورت اگر گھر آبا وکرنا چاہے تو گھر آبا ور بہتا ہے اور بربا وکرنا چاہے تو بربا وہ وہا تا ہے۔ مر واگر گلہا ڑالے کر بھی اپنے گھر کی بنیا ویں گرانا چاہے تو مرد سے پہلے تو مرد نہیں گرا با تا ۔ مورت اگر سوئی لے کر بھی بنیا دیں گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گھر کی بنیا ویں گرانا چاہے تو مرد سے پہلے کھر کی بنیا ویں گرانا چاہے والے میں گوئی بات خلاف طبیعت ہو بھی جائے تو یوں سوچے کہ صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ولیو بھی خاصبر اللہ کے لئے صبر کر لو ۔ تو ہیں اس بات پر صبر کرتی ہوں ۔ اللہ سے اجرکی امید وار ہوں ۔ تھوڑی ویر یہ صبر کر ہے گی تو وہی خاوند جس نے کوئی نا گوار بات کر دی تھی وہ اتی مجت کے موڈ ہیں آئے گا کہ مورت سمجھے کہا تہ کہا کہ اس سے زیا دہ محبت کرنے والا دنیا ہیں کوئی ہونہیں سکتا ۔ آثر انسان ہے اور

یہ جومشیزی بنائی جاتی ہے تو جیسے پرزے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بوڑے جاتے ہیں۔ تو ان کے بنانے میں مصول میں۔ کرا تا برتو آتی Clearance کی جاتی ہے۔ اس کے اصول ہیں۔ کرا تا برا پرزہ بنا برتو آتی Clearance کی جاتی ہوئی جے۔ اس کے اصول ہیں۔ کرا تا برا پرزہ بنا برتو آتی Tolerance بوئی چے۔ اتا ہوتو آتی Tolerance بوئی چے۔ تو میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی شریعت نے Tolerance چا ہے۔ تو میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی شریعت نے Tolerance

النان کوئی نہیں ہو تو ایک نے بات کی اعداد سے بھی اور گررکے اصول بوی سے اس قسم کی کوئی باشیں ہوں تو خاوند در گررکے ۔ خاوند سے ہوں تو بوی در گررکے ۔ کا کوئی باشیں ہوں تو خاوند در گررکے ۔ خاوند سے ہوں تو بوی در گررکے ۔ اکشار ہنے سے اگر بے جان برتن ن کئے بین تو پھر جاندار انسانوں کا بجنا تو کوئی اتنی بوی بات نہیں ہے ۔ مکن ہے ایک خوشی کے موڈ میں ہواور دوسر اس وقت کی اور موڈ میں ہو وار دوسر اس وقت کی افراز سے بھی اور دوسر سے نے اس کو کسی اور انداز سے بھی اور دوسر سے نے اس کو کسی اور اندان انداز سے بھی ۔ تو خلط فہیوں کا ہوجا تا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ۔ ایے معاطے میں اگر میر وقتل ہو تو زندگی اچھی گررتی ہے ۔ اور اگر میر قمل نہ ہو اور انسان انسان کوئی نہیں ہوتا ۔ بس ذرای بات ہوئی غصے کی آگ فور آ بھڑک انگی ۔ انسان کوئی نہیں ہوتا ۔ بس ذرای بات ہوئی غصے کی آگ فور آ بھڑک انگی ۔ دوسر سے کی بولنا شروع کردیا ۔ دوسر سے کی بولنا شروع کردیا ۔

# کھا ہے شعاری افتیارکے

ورت کو چا ہے کہ شوہر کے مال کا ڈراپنے دل ٹی پیدا کرے۔ اگر خاوند
اس کے او پر سوڈ الرفر ہے کرسکتا ہے تو وہ دوسو کا بو چومت ڈالے۔ اگر پا ہے سوٹر ہی
کرسکتا ہے تو وہ سات سو کا بو جھ نہ ڈالے۔ عموماً خاوندوں کو یہی شکایت رہتی ہے
کہ ہم سوچ سمجھ کے جتنا بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا تم فرج کر لینا وہ اس سے زیادہ
ہی کر لیتی ہے۔ اور سے چیز وقت کے ساتھ ساتھ پھر خاوند کے دل ٹیں بو جھ پیدا
ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ اس کے پسے کو بچانے کی فکر کرے۔ بچت کی
کوشش کر سے جسے اپنی چیز کی کوئی فکر کرتا ہے۔ جب مورت کے دل ٹیں خاوند کے
مال کا ڈرآئے گا تو خاوند کو اس کے او پر احتیا و بوج ہائے گا۔ اس لئے اس کی
حیثیت سے بوکی فرمائش ہی نہیں کرنی چا ہے۔ بلکہ مورت کی تو فرمائش خاوند ہی
مونا چا ہے کہ خاوند سفر ہے جارہا ہے پوچھ گا گیں آپ کے لئے کیا لاؤں۔ تو آگے

鐵行到當當當當當當當當個但如此人也的自然

ے کے ، تی میرے لئے تو آپ کا آجانا سب سے بڑا تھنہ ہے .... جھے آپ کی ضرورت ہے۔ بین تو میری زندگی کی خوشیاں ہیں۔

مور ف کو چاہے کہ ہر حال شی شو ہر کا ساتھ دے

مورت کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے شو ہر کا ساتھ دے۔ کوئی گھر کا فیصلہ ہو، خاوند کی رائے ہو، کو کی معاملہ ہو، اختلاف رائے ہو، کو کی بندہ کھے کہر ہا ہواور خاوند کھ کہدر ہا ہوتو یہ سیدھا سیدھا اپنے خاوند کا ساتھ دے۔ عمر بن عبد العزیز جب امیر الموشنین ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تمہارے والد بھی بادشاہ تھے، تمہارے بھائی بھی باوشاہ تھاوراب میں تمہارا خاوند ہوں، میں بھی وفت کا خلیفہ بنا ہوں۔لیکن میں میں مجھتا ہوں کہ پہلے لوگوں نے بیت المال سے ضرورت سے زیادہ بیسے لے کراینے رہتے داروں کو دیا۔ میں جا ہتا ہوں کہ وہ ب بید بیت المال میں وائی کرویا جائے۔ اس کی ابتدا میں ایخ گھرسے کرتا ہوں۔ تمہارے پاس بیرجو ہیرے موتی کی جیولری ہے بیرسب تمہیں بیت المال میں وا پس کرنی پڑے گی۔اب دو چیزوں کو چن لوا گر تو تم ان چیزوں کونہیں چیوڑ سکتیں تَوْ جَھے چھوڑ دواور اگر جھے ہیں چھوڑ سکتیں تو ان سب چیزوں کو قربان کرو۔ فاطمہ مسكرائي اور كہنے كى۔امير الموشين! ميں اس سے كئ كنا چيزي آپ كى خاطر قربان كر كتى مول ـ توييموتى بيل نيك يويال جواين خاوند كے دلوں پر حكومت كرتى این محبت کی وجہ ہے۔ ویکھیں مروعورت پر حکومت کرتا ہے شرکی درجہ کی وجہ سے۔ مروعورت پر حکومت کرتا ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے۔ اور عورت مروکے ول پر حکومت کرتی ہے اپنی محبت کی وجہ ہے ، اپنی سلیقہ مندی کی وجہ ہے۔ ای لئے شر لیعت نے میاں بیوی کے تعلق کو کہا۔ هن لباس لکم وانتم لباس لهن وه تمهارالباس ہیں اورتم ان کالباس ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب پیر کہ جس طرح انبان کا لباس اس کو گری سردی ہے بچاتا ہے ای طرح خورت اپنے خاوند کو پریشانیوں سے آفتوں مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ ای طرح خاوند اپنی بیوی کو پریشانیوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لیاس ہوتا ہے۔ لباس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ تو نثر بعت نے بتا کا لیاس ہوتا ہے۔ لباس سے زیادہ قریب تیری بیوی دیا کہ اس کے خاوند اس کے خاوند کے سب سے زیادہ قریب تیری بیوی ہے۔ اور بیوی کو بتایا کہ تیری ذات کے سب سے زیادہ قریب تیرا خاوند ہے۔ ای لئے جو کورت اپنے خاوند کی بائدی ہے گی اس کی خدمت کی وجہ سے اس کا خاوند اس کا غلام ہے گا۔

# چې نیک گیټ کی پې

ایک اصول ذہن میں رکھ لیس کہ میاں بیوی کی تمنا بہی ہوتی ہے کہ ہم ایک

بن جا کیں ،جہم ایک ہو جا کیں ۔ ہم ایک دوسر ہے پر قربان ہوں ۔ ہم ایک

دوسر ہے ہے مجبت بیار کی زندگی گزاریں۔ ہمارے دل ایک ہو جا کیں ۔ تو یہ بات

اپنے دلوں میں لکھ لیجئے ۔ جب نیک بو گے تب ایک بو گے ۔ جب تک طبیعتوں

میں نیکی نہیں آئے گی دل ایک نہیں بن سنتے …… نیک بو گ تو ایک بنو گ ۔ اس

لئے میاں کو چاہے کہ دوہ بھی نیک بنے ۔ اس کے دل میں فوف فدا ہواور بیوی کے

دل میں بھی خوف فدا ہو۔ اس لئے سورة النساء کو پڑھ کر دیکھ لیجئے ۔ آپ کو ہر چند

آتیوں کے بعد۔ اتی اللہ۔ اتی اللہ۔ اتی اللہ ۔ کا فظ ط کا ۔ اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ جانے تھے ۔ کہ جب تک میاں بیوی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا یہ

اس وقت تک ایک دوسر ہے کے ساتھ مجبت و بیار کی زندگی نہیں گزار سکیں گ۔

بعض بزرگ فرماتے تھے کہ جو عورت ایک اللہ کی بندی نہیں بنتی اس کو پھر ہزاروں

کی باندی بنتا پڑتا ہے۔ اب بیدفتروں میں کام کرنے والی عورتوں کو دیکھیں۔ ب

عورتوں س بات كا شكر بنانے كى عادت

ماری مورتوں کی اللہ تعالی نے بڑی صفات رکی ہیں۔ یہ صفات فرگی مورتوں میں ہیں ہوتی ، کافر مورتوں میں ہیں ہوتیں۔ان کے اندر فطری طوریر شرم وحيا ہوتی ہے ..... مانے کا جذبہ ہوتا ہے ..... وفا داری ہوتی ہے ..... نيکو کاري ہوتی ہے .... چوں کے ساتھ بے پناہ محبت ہوتی ہے .... قربائی کا جذبہ ہوتا ہے۔۔۔۔اتی خوبیاں ہیں کہ انسان چران ہوجاتا ہے۔ طردوباتی زندگی کوزہر آلود بنادی ہیں۔اوریہ دوغلطیاں اکثر مورتوں میں ہوتی ہیں۔ایک تو اس کے اندر بات كا بتنكر بنانے كا غلبہ ہوتا ہے۔كوئى بات ذراى تا پیندا كئى تو بس اس بات كا بتنكر بناديا \_ ماس نے كوئى بات كردى تواب اس كا تماشا بناديا \_ نندنے كوئى بات کردی تو مبرکرنے کی بجائے ڈرامہ بنادیا۔ پیرجو بات کا بٹنگڑ بنادی ہیں ٹا پیر بہت بری عادت ہے۔ اور دوسری بات کدا گرکوئی غلطی ہوجائے اور اس کوسال دوسال گزر بھی گئے ۔لیکن جب بھی کوئی بات ہو گی تو گڑا مروہ پھرا کھاڑے گی۔ وہ بات یا در کھے گی بھولتی نہیں۔ نند کے طعنے دیں گی ..... ماں کے طعنے دیں گی ..... فاوند کو طعنے دیں گی۔ یہ کڑے مردے اکھاڑ ٹابہتے بری عادت ہے۔ ی بات تو یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتوں میں اگر بات کا بٹنگٹر بنائے والی عاوت اور گڑ ہے مردے اکھاڑنے والی عادت نہ ہولیعنی برزبانی والی عادت نہ ہوتو میرے حساب ہے تو ہاری عور تیں آج بھی جن کی حوروں سے زیادہ افضل ہیں۔ جب سی و کھتا ہوں ناں کہ بیراپی اولا و پر قربان ہوتی ہیں۔ توشی اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں۔ جب یں دیکیا ہوں کہ فاوندان کے ساتھ براسلوک بھی کرتے ہیں پھر بھی فاوند پر

#### 鑑【私之之以以》 经数据的数据的数据数据

نظریں جمانے رکھی ہیں اور ادھر ادھر دیکھی بھی ہیں۔ میں اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں جب میں دیکھی ہیں۔ میں اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں جب میں دیکھی ہوں کہ اتی پر بیٹا نیوں کے باوجود پھر مصلے پر بیٹھ کرا پنے رب سے دعا کیں مائٹی ہیں۔ اللہ! میرے خاوند کو نیک بنا ویں۔ میں اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں۔ الحمد للہ مسلمان مور توں میں تو آئی خوبیاں ہیں بتا نہیں سکتے۔ تا ہم جب یہ مغلب برتی ہیں تو پھر ان میں بد کمانی بھی آئی ہے ۔۔۔۔۔ برگی ہیں تو پھر ان میں بد کمانی بھی آئی ہے ۔۔۔۔ بور یہ سب چریں بہت بری ہیں۔ مورت کو گھر کے اندر ویندار بن کے رہنا جا ہے۔

ہارے بڑے ہے اس کے کہ ان کے شوہروں کو ان سے زیادہ سکون ملے اور زیادہ خوشیاں بجائے اس کے کہ ان کے شوہروں کو ان سے زیادہ سکون ملے اور زیادہ خوشیاں سلیں، ان میں اپنے خاوند سے بحث مباحثہ کی عادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب د یکھنے کو عالمہ فاضلہ اور اپنے خاوند کے ٹاک میں وم کردی ہیں۔ بید میدان تو بی الحق کی الکے میں دیندان تو بی ہیں۔ بید میدان تو بی الحق کی جس نے کہ کہ میں کہ ویندان تو بی کی جس نے دین کو بی میں موتی دیدان میں ہولی کی اپنے او پردین کو اپنانہ کی ۔ تو ویدان میں ہولی کی خرورے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

# فاوندی ناشکری شکرے

یہ جی دیکا گیا کہ زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ ذرای کوئی بات ہو بس ناشکری کی باتیں کرنا شروع کردیتی ہیں۔ ہاں جو پھی آپ کرتے ہیں۔ اپنے پچی ل کے لئے کرتے ہیں، ہارے لئے کیا کرتے ہیں، ش نے آپ کے گریس آک دیکھا ہی کیا ہے، بس میری قسمت میں بہی کھا تھا۔ اس سے کے فقرے جو کورت بولی ہے، صدیث یا کے میں آتا ہے اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے کئے ہوئے مگلوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب ایک مجیب بات پڑی ۔ مرد

شرک کر ہے تو اس شرک کے او پراس کو کہا گیا کہ تہمارے کیے ہوئے مل ضائع کر دیے جا کیں گے۔ مرداگر نبی علیہ السلام کی ہے جزئی کر ہے تو اس کو کہا گیا۔
فیصب طن عملک ۔ تہمارے علوں کو ضائع کر دیں گے ۔ لیکن کورت کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم الم الم کہا کردیں گے ۔ لیکن کورت کو ساتھ یہ محکوں کو ضائع کر دیں گے ۔ اس لئے ایک عالم کہا کرتے تھے ۔ کہ کورت ہے جب محلوں کو ضائع کر دیں گے ۔ اس لئے ایک عالم کہا کرتے تھے ۔ کہ کورت ہے جب پچھوکہ تہمیں خاوند کی بالیس بٹا کر دیتا ہے ۔ کہ گی چار چیتھڑ ہے ۔ بھی بھی اس کو گی ہوئی ہوئی ہوئی گران بھی اس کی اس جی اس کی اس چار گھی کر دی ۔ بھی تہمیں کھانا پینا کیا دیتا ہے ۔ او بھی کہا کر دی ۔ او بھی کہا تا پینا کیا دیتا ہے ۔ او بھی کہا کر یہ بی جی اس کی اس چار گھی شرے ۔ او بھی کہا کہ یہ دیا دیتا ہے ۔ او بھی کہا کہ میں کہا تا پینا کہا دیتا ہے ۔ او بھی کہا کہ یہت ذیا دہ فقعان اٹھانا پڑتا ہے ۔ مین لم یشکر الناس . لم یشکر اللہ ۔ جو انہا نوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اینے دب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہ

عَاوِيْدَ كَا مِنْ يَرُوفُتُ رُّ وَثَازُ وَلَا قَارَ وَلَا عَلَى مِرُوفُتُ رُّ وَثَازُ وَلَا عَارَ مِ

ان کے افد ایک عادت ہے وہ کھی گئی کہ گور کے افد رمیلی کچیلی بن کر دہیں گی اور باہر جائیں گی تو بن سنور کر تکلیں گی۔ گور میں ویکھیں تو بنگن نظر آئیں گی۔ اور باہر ویکھوٹو حور کی پڑی نظر آئیں گی۔ ہے۔ ہیت بڑی غلطی ہے۔ ونیا نے آپ کو مجبیت بڑی غلطی ہے۔ ونیا نے آپ کو مجبیت بڑی منظمی ہے۔ ونیا نے آپ کو مجبیت بڑی مجبیت و پی خاوید نے مور دی عروی ہوائی کی ہویا بڑھا ہے کہ مرد کی عمر جوائی کی ہویا بڑھا ہے کی ہوگورت ہمیشہ گھر کے اندر صاف سخرار بہنا تو ایک اچھی عادت ہے۔ میلا کچیلا بندہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں گیا۔ تو صاف سخری بن کررہے گی۔ مرح افلاق خوش مزاح بن کررہے۔

# 像 2/22小小 含含含含含含含含含含含

# مردكى پروى پرل جانى ہے؟

اب کبی وہ نکتے ہے جہاں یہ آ کر مرد کی پیڑن کی بدل جاتی ہے کہ مرد پونکہ فود پيان موتا ۽ اچ کام اور کاروبار کی وجہ اور گريس جب آتا ۽ تواس کو يوى باى اور ميلے منہ كے ساتھ بيٹى نظر آئى ہے۔اب اس كاديكے كودل نيس كرتا۔ و بی مرد جب دفتر میں جاتا ہے۔ تو اس کو کام کرنے والی لڑکی نہائی وحوئی ایکھے کیڑے پہی مکراتی نظر آتی ہے۔اب اس کارنگ گورا ہے یا کالا ہے۔وہ چیک کیی ہے اب اس کے خاوند کو وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر گھریش بیوی جھڑے والی ہے اور وہ پریشان حال ہو کر گھرسے نظا اور دفتر میں کی ایک بد کردار لڑی نے اس کی طرف محرا کرد کھ لیا۔ سرآج آپ بڑے پر بیٹان نظر آتے ہیں۔ تو بس مجھالو کہ مرد کی پیٹو کی بذل گئے۔اس بد کر دارلڑ کی کا ایک فقرہ دوسری محورت کی ارى زندگى كوچاه كرديتا ہے۔اى لئے كہتے ہيں كه بميشہ كورت كى يو كورت ى ۋاكرۇالتى ہے۔ گراس ۋاكے شى كورت كااپنا جى قصور ہے۔ اس كوچا ہے تھا کہ گھریش خاوند کوسکون دیتی ، خوشیاں دیتی ، صاف نظر آتی ، اس کے اندر دل کثی روقی ۔ جب ای نے فود ہی ای چیز کونظر انداز کر دیا تو گویا ای نے خاوند کو موقع با كه بيردوسرى لاكى كى طرف متوجه موجائے۔ الى مورتى جوملى چلى رائى بىل دو بِ جِارِي شَادِي شَده يوه بوني بين - فاوندان كي طرف دهيان ي نيس كي ي يو يھ دار ور في بولى ع ده ور كا ع كريم كاذمه داريوں ش سے يك يہ ب كه مين نماز ادا كرون، ميراما لك حقيقي خوش ہوگا اپنے عي ميرے فرائض ش ے ایک فرض ہے کہ میں صاف تقری رہوں کہ میرا فاوند ، گھے فوٹ ہو۔ اب يكوبنده صاف تقرا مى رب اچما مى رب اورادى سے خاوند مى خوش ہواس كو ہے ہیں۔ نور کی نور۔ تو اگر آپ کے صاف سخرار ہے سے مرد آپ کی طرف 鐵色的鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵

متوجہ ہوتا ہے تو اور آپ کو کیا جا ہے۔ اس کے جو کورت صاف سھری رہتی ہے، خوش مزان رہتی ہے اور کلے چیرے کے ساتھ خاوند کا استقبال کرتی ہے۔ وہ بھیشہ کیلئے خاوند کی آگھ کی بتل بن جاتی ہے۔ پھے عقل بھی استعال کرنی جا ہے۔

شور كا بار فى كا كان خود يوى نے كرنا ج

الى عاج كَيْ بِي سِي مِاتِ آ ئَى كَهِ يَهِ يَالِ رَوْ نَيْ رُونَى جُرِلَى مِنْ كَ خَاوِنْدُ تَوْجِهُ فِيلِ وَيَا، ذِمهِ دَارِنْتِيلٍ، بِكِلِ كَا خِيلِ نَبِيلِ كِرَتَا، هَارِا خِيلِ نَبِيلِ كُرتا، ال على زياده قصورة غاوندكاى بوتا بحريج في يحقور كورت كا بنا كى بوتا ب-وه ہے کہ گورت موجی نہیں کہ میں کن طریقوں سے اپنے خاوند کو اپنے قریب کر کئی ہوں۔ مقاندی سے کام نہیں لی ۔ یہ کہتے ہیں کہ بس فاوند کا فرض ہے کہ میری طرف توجر ے۔ بھی واقع خاوند کا فرض ہے کہ آپ کی طرف توجہ کے۔ اگر بد فتی سے ایا نہیں تو علاج کی تو آپ ہی نے کرنا ہے۔ اب علاج آپ کے مائے کی مورت تو نہیں کرے گی۔ یا علاج کوئی دوسری رشتے وار عورت تو نہیں كرے كى۔ يا علاج كوئى وفتر كى لڑكى تو نہيں كرے كى۔ اگركوئى يہارى ہے يرا بلم عِوْمِلَ فَي الْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ معرال ہوگا۔ان جدائوں کوقرب سے آپ نے بی بدلنا ہے۔آپ کی ذمدداری ہے۔ لہذا اللہ نے جو آپ کو ہے جو دماغ دیا ہے اس کو استعال کی اور ذرا سوچ كريس كن كن طريقوں سے اپنے مياں كو اپنے قريب كر كئى ہيں۔ پريشان اللہ موں گی موجی موں گی۔ خاوندنے پر لفظ کہدویا۔ فلال نے بیر کہداور فلال نے بیر کہد ویا۔ بچائے ان باتوں کو سوچ کے افسروہ اور رنجیدہ ہونے کے ۔ آپ سے کیوں نہیں موچیں کہ کونیا طریقہ ہے کہ جس سے میں اپنے خاوند کا دل جیت سکوں۔ مثال کے طور پراگر کسی بوی کواپنے خاوند پرشک ہے کہ خاوند با ہر کہیں غلاقتم

يرموقي اور بركل با عشوير كول كومي تركز كرتي م

عقل مند بیویاں بمیشہ اپنے خاوندوں کے دلوں کو جینی ہیں۔ ہات استے ایجے اندازے ، برموقع اور برمحل کر تیں ہیں کہ خاوند کے دل میں اتر جائی ہیں۔ اس لئے ایک شاعر نے کر فی کے شعر میں کہا جس کا ترجمہ پکھ یوں بنرا ہے۔
کے ایک شاعر نے کر فی کے شعر میں کہا جس کا ترجمہ پکھ یوں بنرا ہے۔

''ملمٰی کی ہا تیں ٹو نے ہوئے ہار کے موتیوں کی طرح ہوتی ہیں''

تواس کا مطلب سے ہاس کواپی محبوبہ کی باتیں ایک گئی تھیں جیسے ٹوئے ہوئے ہار کے جوموتی ہیں جو جھڑر ہے ہیں۔

ہارون الرشید ایک مرتبہ کھانا کھا کرفارغ ہوا۔ اس کا خیال بڑا کہ کھانا کھایا ہے ا ہے ذرابا ہر نگلتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو چاند نی رات ہے ذرابا ہر چل کر چہل قدی کر لیتے ہیں۔ بیوی کہنے گی کہ امیر الموشین! آپ دوسوکنیں جھے کر

کے کیوں خُش ہوں گے۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ کہنے گئی ایک طرف میراچرہ ہوگا
ایک طرف چا ند ہوگا۔ دوسو کؤں کو آپ کیے جُٹ کریں گے۔ توبات س کے ہارون
الرشید خُش ہو گیا۔ اس طرح بیوی ایک عقل مندی کی باشیں کرستی ہے کہ جس سے
خاوند کے دل میں اس کی اور زیادہ محبت پیدا ہوجائے۔

ایک مرتبہ ہارون الرشید نے بیوی کو بتا یا کہ دیکھوسور ن کرئن لگ گیے۔
وہ .....دیکھو۔ دیکھ کر کہنے گی کہ حقیقت بہہ کہ جب سوری نے میراحس دیکھا تو
آگ بگولہ تھا اور آگ بگولہ ہو کراس نے پر دہ کرلیا اس لئے آئ اس کو کہن نظر آرہا
ہے۔ اب ہیں تو یہ الفاظ بی مگر الفاظ بی تو دوسر ہے کے دل کوخوش کردیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ زیب النساء تحقیٰ جو بڑی شاعرہ بھی تھی اور وقت کی شنزادی بھی گئی۔ ایک مرتبہ باغ کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی تو اس کا سطیتر عاقل خان وہ بھی کہیں ہے۔ اس طرف کو آٹکل اس نے کیا کیا کہ چند پھول تو زیب النساء کو تحفہ چیش کیا۔ اب یہ شاعرہ تھی تو جب اس نے یہ گلدستہ بہا کر اس نے زیب النساء کو تحفہ چیش کیا۔ اب یہ شاعرہ تھی تو جب اس نے یہ گلدستہ بہا کر اس نے نے گلدستہ بہا کر اس نے نے گلدستہ کہیں۔

م بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی ول بلبل شکستہ زہر ما گلدستہ آوردی [بتاؤعاشق صادق! تم نے مجھے جو گلدستہ پیش کیا تو تم نے میرا دل تو خوش کیا۔لیکن بلبل کے دل کوتو تم نے تو ژدیا]

کہ پھول تو ڑنے ہے بلبل کا دل افسر دہ ہوتا ہے۔ تو کیسا اس نے اچھوتا انداز اپنا کر بات کہی کہ اے عاشق! تو نے جھے گلدستہ چیش کیا میرا دل خوش کرنے کیلئے مگر تونے بلبل کا دل تو تو ژور دیا۔ تو عاقل خان بھی آخر عاقل خان تھا۔ آگے سے کہنے لگا۔

م برائے زینت ویک نہ ایں گلاستہ آوروم بخوبی با توی زو گل پیشک بستہ آوروم

# 省(上上生小小)的经验的经验的经验的过程

[كداك نازنين! ش نے آپ كے باتوں كى زيب وزيت كے لئے گلاستہ پیٹ نہیں کیا بلکہ آپ کی موجود کی ٹیس ہے پھول اپنے حن و جمال کا دوكى كررى تقى لېذاش نے ان قيديوں كو جكر كرآپ كى خدمت يك

اب ديكو إق بات على الكناات ال بات سال كادل كتافي أوا او كالو عورت کو چاہے کہ چھ تھا تھے ہے کام لے۔ پروردگارنے ای لئے تو عل دی يولى ج - على سے فارئ يوكرسوچاك كى فاوند فودى مانے يا خاوند كوكوكى بھے سنا وے۔ بہرکیابات ہوئی۔

ہارون الرشید کی ایک بیوی بہت خوبصورت کی اور زیور نیس پہنی تی گی۔ ہارون الرشیدنے ایک وفعرال سے پوچھا کہ کیابات ہے میں دوسری بولیا کے ائدراتو برا شوق دیکا ہوں اور تمہارے جم پریس اتاز پورٹیس دیکا۔ تو وہ کہنے گی بات یہ ہے کہ آپ کی دوسری بیویاں زیور کے ذریعے اپنے حن ش اضافہ کر تی يُل اور مُحَالله نے حن بی اتا دے دیا کہ مجھاب زیوروں سے اللہ نے ب نیاز کر دیا۔ایک مرتبہ ہارون الرشیدایی بیوی کی گودیش سرر کا کے سو گیا۔ پچھ دیم کے بعد آ کھ کھی تو دیکھا کہ ملے پرسر ہے اور بیوی کا موں میں گی ہوئی ہے۔ تو اس کو بڑا غصر آیا۔ تو غصے میں اس نے بیوی سے کہا کہ کیوں اٹھ کے چی گئا۔ وہ کہنے کی امیر الموشین! اگرآپ میری تا تک پر سر رکھ کے سونے رہتے۔ ٹی انان ہوں کڑور ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتی اور ٹیل ہٹی تو آپ کی نینر ٹی طلل آتا ـ يل في عيد إلى الكلاياتاكة بالاه دير آرام كيس-ال لئے بات كرنے كا نداز بكى كوئى ہونا چاہے۔اے حين عورت!اگراللہ

تعالی نے بچے حن عطا کیا ہے قبر کا ی سے اپنے چرے کونہ بگاڑا کر۔اوراے بد

经经验的金额的金额的金额的金额的一个

صورت کورت! اگراللہ نے کچے من سے کروم کیا ہے تو برکلا کی کے ذریعے اپنے اغدردومرامیب نہیداکر۔

الوداع اورا شقيال كالحات

ایک چیز جو بہت اہم ہے۔ گر کھ تورٹی کرٹی ہیں، کھ نہیں کرٹیں۔ وہ ہے فاوند کا احقال کرنا اور فاوند کو الوداع کہنا۔ جب فاوند گر سے رفصت ہونے گئے تو نیک ہیں اور دعاؤں کے ساتھ کی تو نیک ہیں اور دعاؤں کے ساتھ اس کورفصت کر ہے۔ آخری کھے گی اس کی مسکرا ہے اس کے فاوند کو پورا دن یا در ہے گی۔ اور ای طرح کام میں آئی ہی کیوں نہ معروف ہو۔ جب فاوند گھر میں آئے تو کا موں سے چیز کھوں کے لئے اپنی آپ کوفارغ کر کے مسکراتے چہرے آئے تو کا موں سے چیز کھوں کے لئے اپنی آپ کوفارغ کر کے مسکراتے چہرے سے اپنی فاوند کو سال کر کے بیا نہوں کو تم کر دیتا ہے۔ سے اپنی فاوند کو سال اور الودائ یوں بھے کہ گورت کی از دواجی زندگی پر تو واجب کی ہا نئد ہے۔ سے اپنی مورثوں سے ایک مرتبہ سوال پو چھا گیا کہ تم اپنی فاوند کو الودائ کرتے ہوئے کورثوں نے اپنی مورثوں نے اپنی مورثوں نے اپنی مورثوں نے اپنی محافظ میان کئے۔ کر دوسری نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں۔ ایک کہنے گئی۔ کہنی ہوں۔ ووسری نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں۔

يارب اعده لي سريعا و سليما

اے اللہ! ان کو جلدی سلامتی کے ساتھ والیس لوٹا دیٹا۔

ا يك نے كہا، يس تو يوں كبتى موں:

يارب احفظه لي انه زوج مثالي وابٌ لا يعود اطفالي

اے اللہ ان کی تفاظت کرنا۔ یہ میرے مثالی خاوند ہیں۔ اور میرے بچول کے ایسے باپ ہیں کہ ان کا کوئی نغم البدل نہیں۔

# 编【主任是小小》的的的的的的的的的的的。

الك نے كہا كہ ش و اپ فاوندكوالوداع ہوتے ہو ہے كئى ہوں:

هل سيعود لي ثانية.

اليامكم ادوباره ويكفى في كب سعادت طى \_

ایک نے کہا کہ ٹی تو کہی ہوں:

اتق الله فيناو لا تطعمنا الاحلالاً

آپالله ع در پا اور ایس و ای لاکرد یکی کا جو طال ہو۔

لا کیا ہاری محرشی کی اس کم کا کوئی Message (پیغام) اپ خاوند کو رسی اس کوئی کا کوئی Message (پیغام) اپ خاوند کی در گئی ہے۔ ال کولا پیا اور کب گریس اس کوئی تصور ہوتا ہے تو اس ٹیں چھے نہ چھا پیا بھی تھور ہوتا ہے تو اس ٹیں چھے نہ چھا پیا بھی تھور ہوتا ہے تو اس ٹیں چھے نہ چھا پیا بھی تھور ہوتا ہے۔ اگر خاوند آپ کی طرف تو جہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ چھے نہ چھھور تو آپ کا بھی ۔ ان کہ خاوند کا تھور زیادہ ہے مگر تھوڑ اس بھی ہے تو آپ کا بھی ۔

# شور کوکائل کے لیے بیوی کے چیز بھیار

شوہر کے دل شل مجت کے جذبات پیدا کرنے شی بعض چیزیں خاص اہمیت کی حالی ہیں۔ یوں مجھیں کہ شوہر کو مجت سے کھائل کرنے کیلئے خاص ہتھیار ہیں جو اللہ تعالی نے مورت کو حطا کے ہیں۔ اب سے ہر مورت کی اپنی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالی نے مورت کو استعال کرنے کافن جائی ہے یا نہیں۔ شوہر کے دل کا تالا اگر بند ابنی ہو جہ تو یہ ایکی چاہیاں ہیں جن سے وہ باسانی کھل سکتا ہے۔ توجہ سے شئے۔

آ گول کا بھیار

سب سے پہلے انبان کی آنگھیں۔ یہ وہ کنجیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے عورت اپنے خاوند کے دل کے بندتا لے کو آپ کھول سکتی ہے۔ مسکر اتی آنگھیں

#### 经全地的的经验的经验的经验的现代的

پیشہ دوسرے کا دل جیتی ہیں۔ ہمیشہ دوسرے کو مجت کا پیغام دیتی ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے میاں کو اپنے میاں کو اپنے میاں کو زم نگا ہوں ہے دیکھا کریں۔ مقصد آپ ہمجھ کمئیں۔ بھیشہ اپنے میاں کو فرم نگا ہوں ہے دیکھا کریں کہ جب آپ دیکھیں تو خاوند سمجھے کہ یہ کہہ رہی ہے شہر تو آپ پر قربان ۔ جب آپ ایسی محبت بحری نگا ہوں ہے خاوند کو دیکھیں گا۔ کہ آپ کی نگاہیں ہی بول کر کہہ رہی ہوں کہ شی قربان تو پھر خاوند کے دل شی آپ کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔

# بالؤلكاءهيار

ای طرح موقع محل کے مناسب بیار کی بات کہد دینا۔ پی خاوند کے دل کے خُوا بہیرہ تاروں کو چھٹر دیتا ہے اور خاوند کے دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ہم نے یرد کھا کہ فرنگی محور تیں اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت والفت کے جذبات کہنے میں صدے زیادہ کی ہوتی ہیں۔ جب کہ ہماری ملمان مورتی ہے صد سے زیادہ اس یں کبوں ہوتی ہیں۔ یہ دو Extremes (انتہاکیں) ہیں۔ ادھرالی کہ الی الی باتیں کریں گی کہ من کے دوسرا بندہ آئیسیں نیچی کرلے گا۔ اتی کی ڈلی باتیں اور ہاری پیاں برائی Reserve ہوجاتی ہیں کہائے میاں سے ہی بات نہیں کر یا تیں ۔ اور یہ بہت بری غلطی ہے۔ ان کے Feelings (محسوسات) ہوتے ئیں کین وہ ان کو Express (بیان) نہیں کریا تیں ۔ یاد رکھنا جو بیوی Expressive) بولنے والی ) نہیں ہوگی ۔ اس کی زندگی خوشیوں بھری نہیں ہو گی۔ سارے جہان کے لئے آپ گونگی بن جائیں مگر اپنے میاں کو تواپنے ا حماسات اور جذبات پہنچا کیں۔مثال کے طوریر اگر جھی دیکھا کہ خاوندیریثان نظراً تا ہے۔ تو کہددیا''کیوں چیکے چیئے میرے سرکارنظرآتے ہیں'۔ تواس چیکے چیے کی کیفیت میں آپ اگرخوش ہوکر دیکھیں ،مکراتی نگا ہوں سے تو آپ کا ہوا یک

فقرہ آپ کی خاوندگی بدلی ہوئی کیفیت کوختم کر کے رکھ دیگا۔

اسی طرح بھی ہے کہیں کہ' جس آپ کو جب تک دیکے شاوں جھے سکون نہیں آپ کو دیکے شاوں جھے سکون نہیں آتا' ایک چھوٹا سا بی فقرہ ہے۔ کہ بیل جب آپ کو دیکے شاور جھے سکون نہیں آتا۔ لیکن بیر خاوند کے دل بیل آپ کی محبت کے جذبات پیدا کر دیگا۔ یا خاوند سفر سے والیس آیا۔ فواس کوآپ اپنے محبت کے لحات بیں کہ دن فوکا مکائ سے والیس آیا۔ فواس کوآپ اپنے محبت کے لحات بیل کہ دن فوکا مکائ میں گزرہی جاتا تھا۔ مرک او تے گئے کی کی سوتے کئی تھی آپ بہت یا دائے تھے۔ اب آپ کے میری تو نہ روئے گئی تھی نہ سوتے گئی تھی آپ بہت یا دائے تھے۔ اب آپ کے میری تو نہ روئے گئی تھی نہ سوتے گئی تھی آپ بہت یا دائے تھے۔ ان الفاظ سے آپ کے میاں کا دل ہم طرف سے کٹ کہ آپ کے ساتھ بیوست ہوجائے گا۔ بھی اگر اس فتم کا الفاظ کا خاتھال کرنا کہ جس سے دوسرے کو مجت کا میں حاضر ہوں۔ اس فتم کا الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو مجت کا میں تھے۔ یہ بیوی کے لئے انتہائی

تو دو مسکراتی آنگھیں ہے آپ کے پاس جانی ہے۔ زبان آپ کے پاس ایک چانی ہے۔ نبان آپ کے پاس ایک چانی ہے۔ چانی ہے۔ چانی ہے۔ چانی ہے ہول بولیے اپنے خاوند کا دل جیت لیجئے۔

څوشيو کا استعال

فرور کی ہوتا ہے۔

ای طرح خوشبو کا استعال آپ کے پاس ایک جائی ہے۔ قدرتی بات ہے کہ مرد ہو یا عورت خوشبو کر ایک کو اچھی گئی ہے۔ ہمارے مجبوب طفی آہم نے خوشبو کو پیند فر مایا۔ پوری دنیا کے انسان فطری طور پر خوشبو کو پیند کرتے ہیں۔ لہذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو استعال کریں کہ خاوند جس کو سو گھنا پیند کرے۔ خوشبو سو تکھنے سے ہمیشہ انسان کے دل میں مجبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ ای لئے بیوی کو چا ہے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ جو تا ہوں کہ دوہ زیا دہ نہ چیلے گر خاوند قریب آئے تو اس کے کہ دوہ زیا دہ نہ کی دوہ نے بیا میں دو تا ہوں کہ دوہ نے بیا میں دو تا ہوں کہ دوہ نے بیا میں دو تا ہوں کہ دوہ نیا دوہ نہ کے کہ دوہ نیا دوں نہ کر دوہ نے بیا میں دوہ نے تو اس کے دوہ نہ کی دوہ نے بیا میں دوہ نے بیا میں دوہ نے تو اس کے دوہ نہ نے دوہ نے بیا دوہ نے بیا میان کی خوشبوا ستعال کرے کہ دوہ نے بیا دوہ نہ کی دوہ نے بیا میں دوہ نے بیا کہ دوہ نے بیا دوہ نے کہ دوہ نے بیا کی دوہ نے بیا کہ دوہ نے بیا کی دوہ نے بیا کہ د

#### الله المالك الما

ول کووہ جیت لے

المُول في الله

دوہاتھ، یہ گی کنجیاں ہیں۔ جب آپ کی موقع پہ بات کہ تہ ہے اپناہاتھ
اپ فاوند کے ہاتھ ٹی دے دیں گی۔ یا اپ فاوند کے کندھے پر کا دیں گی۔ لا
آپ کی بات کرنے کا فاوند پر اثر ہی چھاور ہوگا۔ اس ٹی اپنائیت آ جائے گی۔
مجت آ جائے گی۔ قوہاتھ جی اللہ رب العزد کی فت ہے۔

## مي فرايوس

اورا کے چیزجی کو کہتے ہیں۔ النیزو۔ بوسہ مدیث پاک ٹی ہے ہی علیہ
السلام نے ارشا وفر مایا جبتم اپنی بیوی کے قریب ہونا چا ہوتو اس کو پیغام دیا کرو۔
صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نی! کیا پیغام دیا کریں۔فر مایا کہ بوسہ مجت کا
پیغام ہے۔ جبتم بیوی ہے اکٹھا ہونا چا ہوتو اگر بوسہ دو کے تو پیغام بی گئی جائے گا۔
یہ بوسہ ایس گونگی چیز ہے کہ یہ سب چھھی کہد دیتا ہے۔ یہ بوسہ ایس کونگی چیز ہے دئیا
جہان کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یا در کھنا جو میاں اپنی بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت
سکا اب وہ اس کا دل ہوا رہے ہی نہیں جیت سکتا۔ ای لئے اگر بھی دیکھیں کہ دلوں
میں چکھ کدورت محسوس ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہا ہے تو اللہ رب العزت نے
تیں چکھ کدورت محسوس ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہا ہے تو اللہ رب العزت نے
تیں چکھ کدورت میں ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہا ہے تو اللہ رب العزت نے
تیں چکھ کدورت میں ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہا ہے تو اللہ رب العزت نے
تین چکھ کورورت میں ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہا ہے تو اللہ رب العزت نے
تین چکھ کوروت ہور کی ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہا ہے تو اللہ رب العزت نے
تین چکھ کوروت میں ہور ہی ہے۔فرق محسوس ہور ہے ہو اللہ دوسر سے بند ہے کواپئی مجت کا

اداؤل كُنويْد

یے جو کر تی تو یہ لیے آئی ہیں ناں ۔۔۔۔ کر حاق فیڈ دی میرافاد شرے مائی کھی گئیں تال ۔۔ کر حال بات ہے کہ یہ جوان العمر ما تھ فیک بنیں تو بھے بدی جرانی ہوتی ہے۔ جرح کی بات ہے کہ یہ جوان العمر

### 金(七八年)的的的的的的的的的的。

یوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوعشل دی، بھے دی، تعلیم دی، شکل دی، سب پھے دیا اور یہ تعویز مائلی پھرتی ہے۔

یادر کا، گورت اگر نیکوکار بھی دار ہوتو اس کی ہرادا مرد کے لئے تعویذ ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کے دل یس کورت کی کشش ہی الی رکھ دی ہے۔ مرد کے دل یس کورت کی طرف مقنا طیست ہی الی رکھ دی ہے کہ گورت کی ہرادا مرد کے لئے تعویذ ہوتی ہے تو یذ ہوتی ہے تو اللہ نے تمہیں تو اداؤں کے تعویذ دی ہے ۔ باتوں کے تعویذ دی نے کورٹ کی ان تعویذ دی کے تعلیم کی تعلیم کی

# فاوند كا تعريف كرنا محاييات كاسنت ب

اورایک بات ذہن یس رکھنا کہ اپنے خاوند کی تعریف کرنا عیب نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی اور سحابیات کی سنت ہے۔ وہ اپنے خاوندوں کی تعریف کرتی تحییں۔ ویکی اپنی باتوں پراس کی تعریف کریں گی۔ تو صاف ظاہر ویکھیں۔ جب آپ کی کی اپنی باتوں پراس کی تعریف کریں گی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بری باتوں کو بھی اپنی اپنی اپنی کو بھی اپنی بانے کی کوشش کرے گا۔ گر آپ تو زبان پر تغریف لانا گوارا بی نہیں کرتی۔ ایسا بم نے کی مرتبہ سٹٹری کیا کہ خاوند کی تعریف کرتے ہوئے گورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

ے سے سردہ عائف مدیقدٹی الشونہائی علیہ اللام کی کئی کئی تو پین کرتی تی۔ مران ہوتے ہیں۔ چنانچ انہوں نے ٹی علیہ اللام کی شان میں اشعار کے۔



لنا شمسا و للآفاق شمس ايك آسان كا محى سورى بادرا يك بهارا محى سورى ب وشمس خير من شمس السماء. ليكن مير اسورى آسان كرسورى سازياده مهرم ب

فان الشمس تطلع بعد الفجر.

ال لے کہ آ مان کا مورج فجر کے بعرطوع ہوتا ہے

وشمسي تطلع بعد العشاء

اور میر اسورج توعشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے

اب بتا کیں جب بیوی پیار کے ان الفاظ سے خاوند کی تعریف کرے گی تو خاوند کی مت ماری گئی کہ وہ بیوی کو بیارٹیس دے گا۔ اس لئے فر مایا کرتی تھیں۔

لوامی زلیخا لو راین جزینه. لاثون قطع بالقلوب العدل یدیع

کداگر ذلیخا کو طامت کرنے والی عورتیں بھی میرے مجبوب کی جیس جانی کو وکیے لیٹنی ۔ کیا گئی ۔ کو کیکی تیس ۔ کو وہ اپنے ہاتھوں کو کا نے کی بجائے اپنے دل کے تکڑے کر بیٹھتیں ۔ کیا آپ نے بھی اپنے خاوندگی محبت میں کوئی فقر ہ بولا یا کوئی شعر بولا ۔ آخر اللہ نے آپ کو ذبان جو دی ۔ اپنی حمد کیلئے دی ہے۔ اپنے محبوب کے درود کے لئے دی ہے۔ اور اس لئے دی کہ آپ اپنی حمد کیلئے دی ہے۔ اپنے خاوندگی تعریف کریں ، اس کا شکر ادا کریں ۔ اگر آپ یہ کہ خاوندگی تیس کہ خاوندگی تیس کہ خاوندگی تیس کہ خاوندگی جو فی اور اس کے دی کرتی تیس کہ خاوندگی ہوں شوے کرتی تیس کہ خاوندگی ہوہ ڈاکہ دیا وہ کہ کہ کا دی کہ خاوندوں کو گئا ہوں دے گی تو آپ کی زندگی ہوہ ڈاکہ ڈال دے گی۔ اپنے خاوندوں کو گنا ہوں سے بچاہے ۔ گھروں میں بیار د بجے ایسا ڈال دے گی۔ اپنے خاوندوں کو گنا ہوں سے بچاہے ۔ گھروں میں بیار د بجے ایسا خدموں کی گوائی میں دور کی گئا کے گئی ہیں۔

# عاوندی فرورے پوری کرنے سے انکارنہ کری

اور آخری بات اور سب سے بڑی بات شریعت نے کہا کہ جب فاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کی خواہش ہوتو بیوی اگر پا کیزہ حالت میں ہوتو بھی بھی ملنے بیر ہی سوار ہے تو بھی سلا سے اٹکار نہ کر ہے ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بیر اونٹ پر بھی سوار ہے تو پنچ اتر ہے اور فاوند کی خواہش کو پورا کر ہے۔ حدیث پاک میں ہے اگر بیت فورکی آگ کی پر بھی کھڑی ہے تیج بیٹے اور فاوند کی بات کو پورا کر کے پھر کام کر ہے۔ اور آج کی گڑکیاں اپنے فاوندوں سے اپنی بات منوانے کے لئے اس کو آلے کے طور پر استعال کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی فلطی ہے۔ اس سے بڑا بلنڈ رکوئی بیوی اپنی زندگی میں کر نہیں سکتی کہ فاوند تو اس کے قریب ہونا چاہاور وہ دور ہو کہ نہیں ابھی نہیں وہر وں کو تا نہی فیمیں ابھی نہیں وہر وں کو تا نہی فیمین کر ویتی ہیں۔ چنا نچہ وہ اطمینان کے لئے وہر وں کو تلاش کرتا ہے۔

افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ ایک عالم سے۔ ان کا کاروبار بہت اچھا تھا۔ کروڈوں کے ماکسے شخے۔ وہ میرے سامنے آکر آنبوؤں سے رو پڑے۔ حفرت شی شریعت کا پابٹر رہنا چاہتا ہوں۔ کروڈوں پی انسان ہوں کیکن میری میوی ذرا ذرای بات پر جھ سے ذرا در نی چیر کے سو جاتی ہے۔ گئ گئ دن گزر جاتے ہیں شی اس کو کہتا بھی ہوں کہ جھے ضرورت ہے لیکن وہ میری بات نہیں ٹی وہ اس کو ہتھیا رکے طور پر استعال کرتی ہا اب بیحال ہے کہ میرا بھی ذنا کرنے کو وہ اس کو ہتھیا رکے طور پر استعال کرتی ہا اب بیحال ہے کہ میرا بھی ذنا کرنے کو دی جاتی ہیں جو بات کہ جب ایک ایک میری بیوی قریب نہیں آئے دے کی میری بھی جوانی کی عمر ہے میں کیے اپنی نگا ہوں کو بچاؤں گا ، کھے آپ طل دے کی میری بھی خوانی کی عمر ہے میں کیے اپنی نگا ہوں کو بچاؤں گا ، کھے آپ طل می دیوں میری بیان ہوں میری بھی تھی تھی ہیں کے اور بیوی بھی نہیں سامنی کی اس دنا میں کے اور بیوی بھی نہیں گئی اور بیوی بھی نہیں

برابر کی گناه گاراس کی بیوی جی بے گی۔ گورشی پیرے سوچیس کہ ہم بوی پاکدائن ين گري رئي ين -اگرآپاي فاوندکواي قريب ہونے سانکاركرتي ہیں یا آئے بیچے معاملہ کردی ہیں۔اگرآپ کے فاوندنے باہر جا کرنگاہ فیرمحری ڈالی تو قیامت کے دن آپ کے طلے میں جی ری ڈانی جائے گی کہ تھے ہم نے بنایا كس لخ مّا، مجمَّ فكال يس جوزاكن لئه مّا، توكس مرض كى دواقى اكرتوايين خاوند کی بیر پیاس بھی نہ بچا سی تو پھر تونے خاوند کا حق کیے ادا کیا۔ اس لئے نیک يويال اپني ذمه داريول كو بميشه پوراكرتي بين اور ايخ خاوند كوگھر بين اييا سكون دیتی بین که اس کوسکون کی خاطر کی اور کی طرف نگاه افخانے کی ضرورت تیسی رہتی۔ اب تک جو باشل کیں بیصرف مورتوں کو سجھانے کیلے کیں۔اس کا بیر مطلب منیں کہ فاوند پھے نہ کرے۔ فاوندوں کو فاوندوں کی باتیں تو فاوندوں کی مجلس میں بتا کی گے۔ گورتوں کی مجلس میں مورتوں کی باتیں بتا کیں گے۔ اس لئے کوئی مورة يرمة مج كه . تى سارے كام كورة كو بى بتار بے بيس و دكولة بتا بى بيكي ك رہے۔ بھی مردوں کی محفل میں مردوں کو بتا کیں گے۔ آپ کو کیا پتا کہ ان کو علیجدہ محفلوں میں ہم کتنا ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں۔اب بیویوں کے سامنے تو پیرکا م نہیں شرك كے ۔ ہم نے جوڑ تا ہے كى كوتو ڑ نا تو نہيں كەكل كوخاوند بيان يس ندآ كيں۔ او بی بیرتو بیو یوں کے سامنے جمعیل ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ، ہم تو بیان ہی سٹنے نہیں جاتے۔ تو حکت کا تقاضا ہے کہ خاوند کو خاوند کے فرائض بتائے جا کیں۔ اور بیوی کو بیوی کے فرائض بتائے جائیں۔

رب کریم ہمیں پرسکون زندگیاں نصیب فرمائے۔ اور ہمیں اپنا آپنا فرض منصی پورا پورا کرنے کی تو فتی عطا فرمائے۔

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين



# المحتود المعالى المحتودات

الحمد لله و كفى و سلام على عباد ه الذين اصطفى اما بعد ! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 و من ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون 0

بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون 0 سبحان ربك رب العزة عما يصفون. و سلام على المرسلين.

والحمد لله رب العالمين.

اللهم صلى على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك وسلم

# C334667

ا حادیث یل جنتی کورت کے بارے یل بہت تذکرے ہیں کہ کون کا کورت جنت کو کے جن کہ کون کا کورت جنت جنت کر کے جنت جن ا حادیث بخت کر کے جنت جن ا حادیث بخت کورت کی جو نشانیاں آپ کی فدمت میں چیش کی جا کی آب ا حادیث مبارکہ میں جنتی کورت کی جو نشانیاں مان گئی ہیں ان نشانیوں کو ذرا آپ کے سانے کھولا جائے تا کہ آپ اپنی زندگی کا اسکے ساتھ موازنہ کر کیس اور دیکھ کیس کہ آپ کی زندگی اس کے مطابق ہے یا اسکے ساتھ موازنہ کر کیس اور دیکھ کیس کہ آپ کی زندگی اس کے مطابق ہے یا آپ کے کی کوتا ہی ہے۔ اور اگری کوتا ہی ہے دائر گئی ہیں گیا ، اللہ تعالی سے معافی ما تک لیس ، اپنی زندگی کو اگری کوتا ہی ہے اندر گئی کی کوتا ہی ہے۔ اور اگری کوتا ہی ہے دائر کی کوتا ہی ہے۔ اور اگری کوتا ہی ہے دائر کی کوتا ہی ہے۔ اور اگری کوتا ہی ہے دائر کی کوتا ہی ہے۔ اور اگری کوتا ہی ہے تو اور کی کہ گئیس گیا ، اللہ تعالی سے معافی ما تک لیس ، اپنی زندگی کو اندر کی کوتا ہی ہے گئیس گیا ، اللہ تعالی سے معافی ما تک لیس ، اپنی زندگی کوتا ہی ہے تو اور کی کوتا ہی ہے گئیس گیا ، اللہ تعالی سے معافی ما تک لیس ، اپنی زندگی کوتا ہی ہے تو اور کی کوتا ہی ہے تو اور کی کوتا ہی ہیں گئی گئیس گیا ، اللہ تعالی سے معافی ما تک لیس ، اپنی زندگی کوتا ہی ہے تو اور کی کوتا ہی ہی گئیس گیا ، اللہ تعالی سے معافی ما تک لیس ، اپنی زندگی کوتا ہی ہی تو اور کی کوتا ہی ہی کہ کی کوتا ہی ہی کوتا ہی ہی کوتا ہی ہی کوتا ہی ہی کہ کوتا ہی ہی کوتا ہی ہی کوتا ہی ہی کہ کوتا ہی ہی کر تھا ہی کوتا ہی کی کوتا ہی ہی کوتا ہی ہی کوتا ہی کوتا ہی ہی کوتا ہی کوتا ہی کی کوتا ہی کر کوتا ہی ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کر کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کر کوتا ہی کی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کی کوتا ہی کی کوتا ہی ک

### 曾(1141/11) 常路路路路路路路径至至12511368

بدل کیں۔ ہم چاہیں تو سب گنا ہوں سے معافی ما تک کے ہیں اور اپنے ناراض پرور دگار کو منا کے ہیں اور اپنے اندر جنتیوں والے اعمال پیدا کر کئے ہیں۔ لہذا ان با توں کو ذرا توجہ سے شئے گا۔ یہ مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، یہزندگی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ ہم اپنے آپ ٹیں اپنے آپ کو اچھا بھے پھریں گیکن اس اچھائی کا کیا فائدہ کہ جس کو اللہ تعالی کے جوب ہی ایچانہ کہیں۔

# 

و کھنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی کورت کون ہوگی۔ اب ایک گورت کے کہ سی بہت بی زیادہ خوبصورت ہول۔ تو بھی قیامت کے دن چرے گ خوبصورتی کوتونیس دیکا جائے گا۔ایک مورت کے کہ میں بڑی بڑی کئی ہوں ، قَامِت كِ دِن تُوال تَعْلِم كُوكُونَ أَيْن إِنْ يَصْحُال كُونَ وَرَتْ كِي كَرِيْن بِرُي مَالدار ہوں، بھی آپ کے مالدار ہونے کا کیا، جب تک کداس مال کواللہ کی راہ میں ٹرج ين، اوز عا كايزاليقرب، جو يُرْ عالى باكر يَهُ في بول، وها فينن بن جا تا ے۔ اور آپ می اور آپ می اور آپ می کار ایک می اور آپ می کار میجنگ کی میس می 5%はひはらいさいはだをととじいくしょうかくこべ يوني آپائي کرون کو ديان کردي يوني تي ، گرد کيا تو يه کراي کالله تَعَالَى اوراى كرول عَبِهَ كَ ظَرِين جَي اللهِ عَلَى عَلَى عَالِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ ペルレンン: いいかんびなびるJUでももずしこれとしめ مول ..... مين خاوند كو پيچائي مون .... مين محفل مين بات كرنا جائي مون .... يي قادر الكلام مول .... ين اين فيلنكر كوا يكبيريس كركتي مول - آب كالن تمام

## 金花252次的金融金融金融金融金融金融公司以产人公司

خویوں کا کیا فاکرہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہ خوبی بھی ہی ٹیس جائے گا۔
مقصد تو یہ ہے کہ جن خویوں کو اللہ تعالیٰ خوبی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول
خوبی فرماتے ہیں، اصل خوبی تو دہ ہوتی ہے۔ باتی چیزیں تو خوبی ٹیس کہلا کیں گا۔ تو
دیکھنا یہ ہے کہ احادیث کے آکنے ہیں جنتی کورت کی نشانیاں کیا ہیں اور یہ نشانیاں
ہمارے اندر موجود ہیں یا ٹیس۔ ہونا وہی ہے جو پروردگار نے کہد دیا اور جو اللہ
تعالیٰ کے محبوب نے جلا دیا۔ ہماری مرضی ہے ہمیں جنت ٹیس طنی ، اللہ تعالیٰ کی
مرضی ہے ہمیں جنت طنی ہے۔ اہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو دل کے کا نول
سے نیس اور اگر زیرگی اس کے مطابق دیکھیں اور اس کو ڈھالنے کی کوشش
کریں اور اگر زیرگی اس کے مطابق ہے تھ بم ان اعمال کی طرادا کریں اور ان

# فتق ورد كي تين نظانيان

ایک مدیث پاک علی ہی ہے۔ انس ابن مالک فیفرمائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا۔

الا اخبر كم بنساء كم فى الجنة. قلنا بلى يا رسول الله نَكُ قال كل ودود ولود اذا غُضِبَتُ أو أسِئ اليها او غُضِبَ زوجها قالت هذه يدى فى يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى

فر مایا کہ'' کیا یس تہمیں نہ بتلاؤں تہماری ان مورتوں کے بارے یس جو جن شی جا جن کے جن کے گئا ہڑا ۔ جن یں جا کیں گی'۔ اب ذراغور کیجے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کا کتا ہڑا احمان ہے مورتوں پر کہ اللہ تعالی کے محبوب نے نشانیاں بتا دیں۔ فر مایا کیا یس تہمیں فجر نہ دوں ان مورتوں کے بارے یس جو جن میں جا کیں گی۔ سحابہ کرام رضی اللہ تھے نے ایک اللہ کے ایس میں بائیس ، اللہ کے ٹی خواتیا ! خرور بتا ہے۔

نی علیہ اللام نے ارشادفر مایا۔ و دود. فاوند ہے جب کرنے والی۔ و نسود۔

یکے جننے والی۔ اذا خضبت۔ جب وہ گورت کی غصری آجائے۔ او اسی
الیہا۔ یا اس کورت کو فاوند کو کی دل جلانے والی بات کردے۔ او خضب
زوجہا۔ یا اس کا فاوند اس ہے تاراش ہوجائے۔ تو شی صور تی بتائی گئی۔
گورت کو کی بات پر فیم آجائے یا گورت کو کوئی ایک بات کہددی جائے جائی کورت کو کوئی ایک بات کہددی جائے جائی کا وہ گورت کو کوئی ایک بات کہددی جائے جائی کا وہ گورت کو کوئی ایک بات کہددی جائے ہوا کے جائے گا وہ گورت کے دان شیوں صور توں میں ہوا گئیں ہو جا گھی ہو گا گھی ہے۔ لا اکتحل بی مستحق حتیٰ تو ضی ۔ میں اس وقت کی آئیں سوؤں کی جب تک کرآپ بھی سے دراخی ٹیں ہو جا گیں گ

# عَنْيُ وَرَفِي الْمُعَالَىٰ وَوَوِد

# (254) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166) (166)

ال كوخاوند كرميب بكي عيب نظرندآ كير-

مجت کی تعریف کی گئی ہے کہ مجت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے عیب بندے کی نظر سے او جمل ہو جاتے ہیں۔ چنا نچہ جن لوگوں کو نفسانی اور شیطانی جنسی محبیتیں ہوتی ہیں اگر ان میں سے لڑکی کو سجھا یا جائے کہ اس لڑکے کے اندر تو یہ عیب ہے ، یہ عیب ہے۔ وہ کان سے سنے کی ہی نہیں۔ اس کو کہو کہ وہ تو پڑھا لکھا ہوا نہیں ، کھے گی بیس کرلوں گی بیس محبوب ہوگا۔ اس سے کہو کہ اس کا کوئی کا روبار ہی نہیں ، کھے گی میں کرلوں گی گڑا رہ ۔ اب جتنا مرضی اسے سمجھا و اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ۔ اس لئے کہ مجبت گڑا رہ ۔ اب جتنا مرضی اسے سمجھا و اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ۔ اس لئے کہ مجبت کو اور و دوہ مورت ہوگی کہ خاوند کی اچھا کیاں تق ہے ۔ ای طرح و دو دوہ مورت ہوگی کہ خاوند کی اچھا کیاں تو اس کو ای کہ خاوند کی ایس کو ایس کو ہو دو دو کہتے ہیں ۔ اس سے بھی پیار آتا ہے ۔ اتی ٹوٹ کر مجبت کرنے والی ، اس کو و دو د کہتے ہیں ۔ اس سے بھی پیار آتا ہے ۔ اتی ٹوٹ کر مجبت کرنے والی ، اس کو و دو د کہتے ہیں ۔ اس سے بھی پیار آتا ہے ۔ اتی ٹوٹ کر مجبت کرنے والی ، اس کو و دو د کہتے ہیں ۔ اس سے بھی پیار آتا ہے ۔ اتی ٹوٹ کر مجبت کرنے والی ، اس کو و دو د کہتے ہیں ۔ کی مخاوند کر کھیت کرنے والی ، اس کو و دو د کہتے ہیں ۔ کا می کھی خاوند کے تو اس کو پہلے گیں ۔ کو دی بھی گئی خاوند کے تو اس کو پہلے گئی کے دو کہ کھی خاوند کے تو اس کو پہلے گئیں ۔ گئی کے دو کی بھی کی خاوند کے تو اس کو پہلے گئیں ۔ کو دی بھی گئی خاوند کے تو اس کو پیلے گئیں ۔ کو دی بھی کی خاوند کے تو اس کو پیلے گئیں کو کی بھی کو دی بھی گئیں کو دی کھی خاوند کے تو اس کو پیلے گئیں کو کی کھی کے دو کہ کھی کے دو کہ کھی کی کی کے دو کہ کے تو اس کو دی کھی کے دو کہ کھی کے دو کہ کھی کی کھی کے دو کہ کھی کی کو کی کھی کے دو کہ کی کھی کے دو کو کھی کے کہ کہوں کی کھی کی کھی کے دو کہ کی کھی کے دو کھی کے دو کہ کی کھی کے دو کھی کی کھی کے دو کھی کھی کے دو کھی کی کھی کے دو کھی کے دو کے دو کھی کھی کے دو کھی کھی کے دو کھی کے

اور سے چیز اگر آپ بیٹے کے معاطے ش سوچیں تو آپ کو سے بات جلدی بھے
ش آ جائے گی کہ بیٹا غلطی بھی کر لے تو آپ کو وہ خلطی اتنی بری نہیں گئی جتنا دوسروں
کے بچوں کی خلطی بری گئی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ
ہے۔ ای طرح و دو د وہ مورت ہوگی کہ جو خاوند کی عاشقہ ہو، محبت کرنے والی
ہو، تو نے کر پیار کرنے والی ہواور غیر کی طرف آ تھے اٹھا کر دیکھنا ہی گوارانہ کرے،
شو ہر پرفریفتہ ہو۔ ایس مورت کو و دو د کہتے ہیں۔ تو سے جنتی مورت کی پہلی نشانی بتائی

ایامواز ندهی

اب ذرااس خوبی کواپی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو پیتہ چلے گا کہ آپ کواپئے خاوند کی اچھا ئیاں بھی اچھا ئیاں نظر نہیں آتیں۔ کتنے لوگ ہیں جواچھائی کے ساتھ

#### 急(1)月11月中二月19日的高级的高级的高级的高级的高级。

للندااس خوبی کواپ اندر پیرا کیجے۔ اللہ رب العزت نے اے آپ کی زندگی کا ساتھی بنایا، آپ کا حاکم بنایا۔ اب اس کے ساتھ خود مجت پیدا کرنے کی تذریح ساتھی بنایا، آپ کا حاکم بنایا۔ اب اس کے ساتھ خود مجت پیدا کرنے کی تذریح کے و دو د کہتے ہیں مجت کرنے والی ۔ تو اب اپنے خاوند سے جس طرح بھی مجت بڑھ کی کوشش کیجئے۔

# فَنْ قَا وَرَدُ فَي وَوَمِرِ كَانْتَا فَى وَلُو د

دوسری صفت بتائی گئ و لود و لود کہتے ہیں زیادہ یکے جینے والی ایشی کی کھی مور تیں اور وہ یکے جینے سے گھراتی جی بیس ہیں اور دہ یکے جینے سے گھراتی جی بیس ہیں اور دہ یکھی آج کی آج کی کہا کہ راق جی بیس کے کہ بچرا یک بی ایک ہے کہ بچرا یک بی اور کہیں ہے گئے ہیں کہ یکھی آج کی اور تیمرا بچ دو ہی اچھے ۔ اور کہیں کہتے ہیں بہلا بچرا بچرا بچ دو ہی اچھے ۔ اور کہیں کہتے ہیں بہلا بچرا بچرا بچرا بچرا بچرا بچہ کی گئیں ، دو سرا بچ بھر کی اور تیمرا بچ کی گئیں ، دو سرا بچ بھر کی اور تیمرا بچ دو ہی آج بی کی گئیں ۔ تو بی علیہ السلام نے جینی کور ت کے بارے ہیں کہا کہ و لود ہوتی ہے کی خور میں کہتے جو نے تو ہم زندگی کو زیادہ سے کہ یکے ہوئے تو ہم زندگی کو زیادہ سے کہ یکے ہوئے تو ہم زندگی کو

نحن نرزقكم واياهم

تمہیں کی بم رزق دیتے ہیں اور ان بچی کوئی تریز کرنائن ہے۔ ہاں اگر کوئی میڈیکل وہ کے اس کر کوئی تدبیر کرنائن ہے۔ ہاں اگر کوئی میڈیکل وجہ ہے کہ گورت کر ور ہے، بازبار حاملہ بن ٹیس کی بھت پالڈ پڑتا ہے، فذا کڑوں نے مشورہ دے دیا کہ آپ کی بلیعت اب ایک ہے کہ آپ بھے وقفہ دیں تو اب ڈاکٹر کی بات پر گل کرنا شرعا جائز ہوگا۔ چونکہ ایک عذر ہے اس لئے اس عذر کا شریعت نے کیا ظار کھا ہے۔

## كفركها ولادكاتصور

عام زندگی شی جیے کفار کے ماحول شی، وہاں تو حورت کو بیچ کا ہونا ہی مصیبت نظر آتا ہے۔ چنا نچے ایک مرجبہ شنی سے ایک آدی سنگا پور کی طرف روانہ ہوا تو ای جہازش ایک فرگی جوڑا بھی بیٹے گیا۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اللہ نقائی کی شان لہوہ قریب کی سیٹ پر بیٹے تو وہاں پران کی با تیں ہونے لکیس ۔ تو اللہ جوان نے ان ہے ہی چے لیا کہ بھی آپ کی شادی کو اتنا عرصہ ہوا، آپ نے اولا دکے بارے شی کیا پانگ کی ہے۔ تو وہ دونوں مسرا کر کہنے گئے کہ ہم نے سے بالانگ کی ہے کہ ہم نے سے بالانگ کی ہے کہ ہم بی بیا نگ کی ہے۔ تو وہ دونوں مسرا کر کہنے گئے کہ ہم نے سے بالانگ کی ہے کہ ہم بی ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے گئے جہ نے آپ میں بیالیں گے، بس ای سے بھیت کریں گے وہ وہ وفا دار ہوتا ہے اور اولا دیے وفا ہوتی ہے، ہمیں بیچ نہیں عیابیس ہے کہ ہم ایک کتا گریس پالیں گے، ہمیں بیچ نہیں عیابیس ہے کہ ہم ایک کتا گریس بیالیں گے، ہمیں بیچ نہیں علی ہے کہ ہم ایک کتا گریس بیالیں گے، ہمیں بیچ نہیں عالیہ ہیں۔ قو کفر کے ماحول بیس آجی اور اولا دیے وفا ہوتی ہے، ہمیں بیچ نہیں عیابیس ہے۔



وين اسلام شي اولا د كاتقور

اسلام کے ماحول میں فی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت کی نشانی۔ ولود۔ زیادہ نیچ جننے والی۔ اس لئے حدیث پاک بیس آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر میری امت زیادہ ہوگی تو اس بات پر بیس فخر کروں گا۔ تو دین اسلام نے تو عورت کو کہا کہ تم تو بھتی مجاہد تیار کرنے والی فیکٹری ہواس لئے جننے مجاہد تیار کر وگی انتا ہی زیادہ تہمیں اجر ملے گا۔ اور حدیث پاک بیس آیا ہے کہ جننے نیچ ہوں گے، وہ نیکی پر آئیس کے تو اور حدیث پاک بیس آیا ہے کہ جننے نیچ ہوں گے، وہ نیکی پر آئیس کے تو اس جے تو صدقہ جاریہ ہوئے کہ نامہ اعمال بیس ایک فیطا فرمائیں کے بر برسانس کے بدلے اللہ تعالی والدین کے نامہ اعمال بیس ایک فیکی عطا فرمائیں کے۔ تو یہ نیچ تو صدقہ جاریہ ہوئے ہیں۔ لہذا مورت کوچا ہے کہ وہ نیچ پالئے سے گھرا کے ۔ تو یہ نیچ نی علی اللہ سے گھرا کے ۔ تو یہ نیچ نیٹس ہونے چا ہمیں ، یہ اسلام میں جائز نہیں۔

# عامل گورث کیا ایرونواپ

اں گئے مدیث پاک میں آیا ہے کہ جو محدت اپنے خاوند سے حاملہ ہوئی ہے اللہ رب العزب اس کو دن میں روزہ دار آ دئی کا لڑاب دیتا ہے اور رات کوسوئی ہے تو شب بیدار بندے کا لڑاب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب سے محورت فظ حاملہ ہے۔ یہ کوئی دن میں روزہ نہیں رکھ رہی۔ رات کے اندر سے عباد تیں نہیں کرتی۔ دن میں بھی آ رام کرتی ہے، رات کو بھی سوتی ہے۔ گر اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن روزہ دار کی ما نئر لکھا جائے اور ہر رات شب بیدار کی ما نئر لکھا جائے اور ہر رات شب بیدار کی ما نئر لکھی جائے۔ اب محد تیں اندازہ لگا کیں کہ اس سے وہ کئے بڑے بڑے اعمال کا اجر پالیتی ہیں۔

اورایک روایت شی آیا ہے کہ جب تورت کے بچے ہونے لگا ہے اور اس کو

وروزہ ہوتی ہے تو اس وقت فرشتہ اطلان کرتا ہے کہ اے مورت! فوش ہو جا اللہ تفائی نے اس دروکی دورے ہے ہے کہ ان کا ہوں کو معاف فر مادیا ایک اور صدیث پاک ہیں ہے کہ جس کورت کا بچہ ہوا وروہ اس کی چھائی ہے دورہ ہے تو ہر کھونٹ چو نے کے بر لے اس مال کی نامہ انتمال ہیں نیکی کھی جائی ہے۔ ایک اور صدیث پاک ہیں ہے کہ جو مورت بج کی خاطر دات کو جا کے تو اللہ ایک اور صدیث پاک ہیں ہے کہ جو مورت بج کی خاطر دات کو جا کے تو اللہ رب العزت اس کو اللہ کی راہ ہیں سر غلام آزاد کرنے کا فواب اس کی نامہ انتمال میں کہ انتمال میں کہ نامہ انتمال کے نامہ انتمال کے نامہ انتمال میں کہ ہو ہوں ہے ہیں۔

ایک مدیث پاک ش ہے کہ حاملہ کورت ایک ہے ہے اسلام کی دان شی سے جھے اسلام کی دان شی سے معلی کے دان سے مدی تفاظت کرنے والے کا ہدا کا محرک تفاظت کرنے والے کا ہدا کا محرک تفاظت کرنے والے کا ہدا کہ محرک تفاظت کرنے والے کا ہدا کہ محرک شی محرک سے وہ اجر کھر کی چار و ہواری شیں، کھر کی سہولتوں رہ کراس کورت کو ملتا ہے جو الیے خاوند کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے۔

اورایک مدیث پاک ٹیں ہے کہ جو گورت حاملہ ہواوراس حالت ٹیں اس کا انتقال ہو،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوشہدا کی قطار ٹیں کھڑا فرما کیں گے۔ تو دیکھیں کہ اسلام ٹیں حاملہ کورت کو کتنا اعز از واکرام بخشا گیا۔ زیادہ نچے پیراکرنا جنتی کورت کی نشانی ہے۔

جُنْ وَمِر وَ كُنَّيْسِ وَنَقَالَى: شُوبِر كُومِنَا نَهُ وَالَى

#### 您(小小小/ 金爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸

بھی صورت ہے خاوند ناراض ہے یا بیوی کو غصر آگیا۔ان دونوں صور تول میں وہ محورت اپناہاتھ اپنا خاوند کے ہاتھ ٹیل دے کر کیے کہ ٹیل اس وقت تک ٹیمیل سوؤل کی جب مک کرآپ راش ٹیں ہو جا کی گے۔اب دیکے ظلمی کی کی جو تی ہے۔دستوریہ ہوتا ہے کہ جب کی بڑے چھوٹے ش کوئی بات ہواؤ عام طور پر چو نے کو ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بخی تم می بڑے سے معانی ما تک لو، چلو بات خم ہوجائے گی۔ٹریعت نے یہاں بھی ایبا ہی کیا ہے کہا گر ہیوی ناراض ہوئی کی وجہ ے جو جا زُر کی یا خاوند تاراش ہو کیا کی جی وجہ سے تو شریعت نے کیا کہا ہا اس ناراضگی کو دور کرنا تو ضروری ہے۔لہذااس کا جہترین طریقہ یہ ہے کہ مورت ہی تَوْاضْعِ افْتَیار کرے۔اللّٰہ کی خاطرا ٹی اٹا نہیں کو پچوڑے،اللّٰہ کی خاطرا پی ضد کو چوڑے،اللہ تعالیٰ کی خاطرائی ہے دحری کو چوڑے، اپی دلیس دینے سے دک جائے، ایے آپ کو گی ٹابت کے سرک جائے اور پوں کے کہ بجائے بالوں کا چھڑ بنانے کا بنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ ٹی دے کر کے کہ ٹی اس وقت تک ٹیں موؤں کی جب تک کہ آپ راخی ٹیں ہوں گے۔

اب شریعت کا محکم دیکھے کہ شریعت نے اشارہ یہ کردیا کہ اپناہاتھ اپنے خاوند

کے ہاتھ گل دے کر کھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مرادیہ ہیں کہ فقط
ہاتھ پکڑ کر کھے، ہاتھ خاوند کے ہاتھ ہیں دے کر کھے۔ مرادیہ کہ اپنے آپ کو خاوند
پر چیش کرے۔ اب یہ چیش کرنا میاں ہوی کا معاملہ ہے۔ بھی پاس بیٹی کر، بھی بات
کو کے، بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیاروالے کمل کر کے۔ تو یہ سارے کمل
اس میں شامل ہوں کے۔ مورت اس وقت کوئی بھی مجت کا ایما کمل کرے کہ خاوند کو
منالے۔ تو فر مایا کہ اپناہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ ہیں دے کر کھے۔ کئی باحیا انداز
سے بات کی گئی ہے۔ کتناحس ہے شریعت کا۔ نی علیہ السلام کی کیا پیاری با تیں ہیں

سجان الله۔اشارہ بھی کر گئے ، بات بھی سمجھا گئے گرایی کھی کھی بات بھی نہیں کی کہ پڑھئے اس بھی نہیں کی کہ اپناہا تھا ہے خاوند کے ہاتھ ہیں پڑھنے والے کو بری گئی ۔ نقالی بیاری بات کہی کہ اپناہا تھا ہے خاوند کے والے اور اس ماتھ ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کا خصہ خوشی ہیں تبدیل ہو جائے اور اس سے کہہ دے کہ جس کی وجہ سے خاوند کا خصہ خوشی ہیں تبدیل ہو جائے اور اس سووں گی۔ جب کو گئی کو مناوں گی نہیں اس وقت بھی ہیں ہرگز نہیں سووں گی۔ جب کو گئی گئی اس خاوند کو ایسی بیار کی بات کہ گئی تو بھر خاوند کا خصہ کیوں دور نہ ہوگا۔ بیا تنا بیار ااصول ٹی علیہ السلام نے بتا دیا کہ گورت اپنے خاوند کے فضے کو ای وقت ختم کر کئی ہے۔

## فاوندكوناراف كركسونے والى پرفرشتوں كى لعنت

اس سے اس بات کا پیتہ چلا کہ میاں بیری شی اگر کی بات پر کوئی تک کا تی ہو جائے تو اس وقت تک نہیں سوٹا چا ہے جب تک کہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جا کیں ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ خاوند ناراض ہو کر سوگیا اور بیری نے اس کو منانے کی کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعن تک کی کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعن کے کہ کو تھے اس پر کھنے کہ کو تھے تک وہ کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعن کے کہ کو تھے کہ کی کا کھنے کی کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعن کے کہ کو تھے تک بھی کہ کے دو کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعن کے کہ کو تھی کہ سے کہ کو تھی کا کہ کو تھی کر ہیں گے۔

آج کل ماڈرن سم کی ہویاں ذرای بات پرمنہ بسور کرسو جاتی ہیں۔ وہ بھی عاوند کو ہیں۔ کا ۔ شریعت کیا کہدری ہے ہیوی خاوند کو منائے ۔ اور پہلیا چاہتی ہیں خاوند ہمیں منائے گا۔ شریعت کیا کہدری ہے ہیوی خاوند کو منائے ۔ اور پہلیا چاہتی ہیں خاوند ہمیں منائے اور پھر ہم جٹ شک بھی جا کیں۔ سبحان اللہ۔ بات تو شریعت کی چاتی ہے ، ہماری بات تو نہیں چاتی ۔ تو شریعت کہد رہی ہے کہ جب خاوند ناراض ہویا ہیوی ناراض ہوتو ہیوی کو پہلی کرنی چاہیے۔ اس کا پرمطلب بھی نہیں کہ بھی اگر کی جائز بات پر ہیوی کو غصر آگیا تو اب خاوند اکر کر کی ہوئے جائے ۔ اس کا پرمطلب بھی نہیں کہ بھی اگر کی جائز بات پر ہیوی کو غصر آگیا تو اب خاوند اکر کر کی جائے ۔ اس کا پرمطلب بھی نہیں کہ بھی اگر کی جائز بات پر ہیوی کو غصر آگیا تو اب خاوند اکر کر میش جائے ۔ نہیں ۔ خاوند کو بھی پر کہا جائے گا کہ بھی تم نے اول تو بات ہی ایک کیوں

کی کہ اپنی بیوی کو خصہ دلا دیا جو ہر وقت تم سے حبت کرنے والی ہے، جو تمہاری اپنی ہے۔ ارے اپنوں کو خصہ دلاتے ہو؟ اور اگر خصہ دلا دیا ہے تو اب اس کو خوش کرنا جی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو مرد کو بھی پوچھا جائے گا۔ مگر اس حدیث پاک ش بی علیہ السلام نے عورت کو کہا للبذا عور توں کو دل ش بیہ بات تسلیم کر لینی چا ہے کہ بمیں اول تو زندگی میں خاوند سے بھی ایسا معاملہ آئے نہیں دینا کہ وہ ہم سے غصے ہوں۔ اگر خدا نخو استدالی بات آگئ تو خاوند کو منانے میں ہوا ور ہم اس سے غصے ہوں۔ اگر خدا نخو استدالی بات آگئ تو خاوند کو منانے میں پہلی ہمیں کرئی ہے تب ہم جنت میں جانے کی صفح تی بنیں گی۔

مدیث پاک میں تو کہا گیا کہ سے اپنا ہاتھ فاوند کے ہاتھ میں دیکر کے، میں ہیں سوؤں کی جب تک کہ آپ جھے سے راضی ہیں ہوجا کیں گے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کی جات ہے ہوتی ہے کہ ذرا ساغصے میں آگیں، فاوند منانے کے لئے اگر ہاتھ بھی دیتی ہیں، مہتی ہیں مت جھے ہاتھ لگا ہے۔ اب ہاتھ بھی دیتی ہیں، مہتی ہیں مت جھے ہاتھ لگا ہے۔ اب بتا کیں جو فاوند کو سے کہ گی کہ ہاتھ مت لگا ہے چرکیا سے شتی عورت کی نشانی ہے یا گئی ہو اورا پی تین، کوختم کر کے جس کسی اور عورت کی ؟ تو اس بات کو بھینے کی کوشش کیجے اورا پی میں، کوختم کر کے جس طرح صدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے مطابق بننے کی کوشش کیجے۔

## عور في كيلي جنف آسال

دیکھے مردکو جنت میں جانے کے لئے بڑے پاپڑ بینے پڑتے ہیں، بہت مارے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت مارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ مرکورت کے لئے دو چار کام ہیں جو مدیث میں بتا کے گئے۔ اللہ نے آسان سلسلہ بتا دیا۔ یہ دو چار کام کر لے یہ جنت میں جلی جل جا گئے۔ اللہ تقالی نے و ہے ہی کزوروں کی زیادہ Favouro (حمایت) کی جہشے کروروں کا ساتھ دیا۔ اور واقتی ہر شریف آدئ ای طرح کے میا سے کرتا ہے۔ یہ وردگار کی رجمت بھی ای طرح ہے کہ ظالم کے معالے میں مظلوم کی معالی میں مظلوم کی

## 经是262分级的经验的经验的经验的

مدوفر ماتے ہیں۔ قوی کے مقابلے ش کڑور کی مدوفر ماتے ہیں۔ تو مورت کی تواللہ تفالی نے ویک ہوت کی تواللہ تفالی نے ویے ہی بہت Favou کی ۔ مختلف معاملات شن اس کے لئے آسانیاں کرویں۔ اتن آسانیاں کیس کہ انسان جران ہوجاتا ہے۔ اس کا جنت شی جانا جمی اللہ تفالی نے آسان فر ماویا۔

اس میں سے ایک آسانی ہے کہ بیایے خاوند سے محبت کرنے والی ہوئی ہاورا یے بچوں کو عبت سے یالنے والی ہوتی ہے۔اب کون ی تورت ہے کہ جس كوخاوندكى محبت البيكى ندك - برنيك عورت كوايخ خاوندكى محبت المجلى ككى -سرمر کے زندگی گزار نا جی کوئی زندگی ہے۔ایک دوسرے نفر قوق مجری زندگی كزار تا بى كوئى زندگى جەقى برنگ جەي كاپ خاوندى مجت كوپىندكر يے كى بلك خوداس سے محبت کرنا پیند کرے گی۔ تو جب اس سے محبت کرنا پیند کرے گی۔ تو ا پک شرط تو پوری ہو گئی۔ اب دوسری شرط بچوں کی پرورش کرتا، یہ جگی عام طور پر ویکھا گیا کہ ہرنیک ماں این بچوں سے فطر تا محبت کرتی ہے۔ سوانے اس کے کہ جونی روشیٰ کی تعلیم میں آ کر بچوں کے پیدا ہونے ہے ہی گھیرانے والی ہوتیسری بات رہ گئی کہ خاوند کو منالیئا۔ یہ جی کوئی اتنا مشکل کام نیس۔ای طرح آسانی کے ساتھ جنت میں جا سے گی۔ اب بتاؤ کہ اس صدیث میں کوئی کہا گیا کہ وہ کھے سجدے کے والی ہو، وہ را توں کو جا کئے والی ہو، وہ قرآن کی پڑی تلاوے کے نے والی ہو، وہ فلاں کام کرنے والی ہو نہیں کوئی ٹیس، نس تین کام بتائے اور ال تی كاموں كرنے سال كاندر فتى مورت كى نشانياں آ كى بيں۔

شُوم كى فرما نير دارى سے صديقين كارتيه ايك دوس كى حديث پاك شل الوم يره نظه روايت كرتے ہيں -قال دسول الله نائيل اذا صلت امر ء ة خمسها . و حَصَّنت فرجها

#### 绘 小水水水上水

اطاعت بعلهاد خلت من ای ابو اب الجنة شاء ة (ترغیب: جس)

[جب محرت پا کی نماز وں کو با قاعد کی سے ادا کر ہے۔ اور وہ اپی عزت کی حفاظت کر ہے اور اپنے خاوند کی فر ما نبر داری کر ہے تو وہ جنت کے جس درواز ہے ہے گی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوجائے گی ]

درواز ہے ہے چا ہی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوجائے گی ]

اس مدیث میں قین با تیں ارشاد فر مائی گئیں کہ محرت پانچ نماز وں کی پابندی کر ہے ، اپنی ناموس کی حفاظت کر ہے اور شوہرکی فرما نبر داری کر ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ جران ہوتے ہیں۔ بالشرب العزت کی درواز ہے ہے جنت میں داخل ہوگئی ہے۔ جران ہوتے ہیں۔ الشرب العزت کی درواز سے جنت میں داخل ہوگئی ہے۔ جران ہوتے ہیں۔ الشرب العزت کی درواز سے جنت میں داخل ہوگئی ہے۔ جران ہوتے ہیں۔ مدیقین ہوں گے وہ بیر تیم یا کیوں کو مطے گا ، جو صدیقین ہوں گے وہ بیر تیم یا کیس کے۔

صدیث پاک بین آیا ہے کہ نی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ قو آٹھ دروازے ہیں۔ و آٹھ دروازے ہیں۔ و آٹھ دروازے ہیں۔ کوئی قر کرکے نے والا۔ تو مخلف قر کے اور مخلف دروازوں سے جا کیں گے۔ تو سیرنا صدیق اللہ اللہ کے نی طرفی ہوں اللہ کے نی طرفی ہوں کے نی سیرنا صدیق اللہ کے اللہ کے نی طرفی ہوں کا دروازے میں سے داخل ہوں گا۔ نی علیہ السلام نے فر مایا کہتم اسے درجے پرفائز ہوجب جا و کے تمہارے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کو اللہ تعالی ہوں کے اللہ تعالی سے دواز کے کورے کے اللہ تعالی اللہ کے نی سیرنا صدیق کے لئے اللہ تعالی کے دروازے کو لئے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے دروازے کو لئے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے دروازے کو لئی کے دروازے کو گئی اور عادی کی اللہ تعالی کے دروازے کو گئی اول عت کے اور خاوند کی اطاعت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے دروازے کو گئی کہ کی دروازے کو گئی کہ کی دروازے کو گئی کے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی سیرکی میریائی فرمائی۔ میرت کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی کئی جن کے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی کے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی کے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی کئی جن کی میریائی فرمائی۔ میرت کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کو گئی کئی جن کی میریائی فرمائی۔ میرت کے لئے جنت کے جن

## 经过多数的经验的经验的经验的证明的

وا خله كتنا آسان كرويا\_

## نمازوں ش ق

اب و پیمیں تین با تیں بتائی گئیں۔ پاپنے نمازی، وہ تو پڑھئی ہیں۔ گردیکھا
گیا کہ بعض عورتیں اس بیں بھی ستی کرتی ہیں۔ ان کے دل بیں بیہ ہوتا ہے کہ
پڑھنی ہے، ذرابیکام کرلوں۔ بھی کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پہلے رب کا کام
کریں اور پھرونیا کے کام تو ہونے ہی ہیں۔ گر یہی ہی سی اسے ڈکالگالوں۔ ذرا
میں چاول چو لہے پرر کھلوں اورائی طرح کرتے کرتے بھی تو مگروہ وقت ہوجائے
گااور بھی نمازی قضا ہوجائے گی اور فجر کی نماز بیس تو عورتیں بہت ستی کرتی ہیں۔
اوراگران کو شمل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر بہانے بنا کر کہ پانی شخشرا ہے، گھر
میں دوسر ہے لوگ ہیں، میں کیے نہاؤں۔ فیجر کی نماز کو آسانی سے قضا کر لیتی ہیں۔
نماز کی حالت میں قضا نہیں کر سکتے۔ یا در کھے عورت کو پاپنے نمازین اپنے وقت نماز پڑھنے
اوراگر نی لازم ہیں۔ اس کی اہمیت کو عورت یہ پیانے اور وقت بے وقت نماز پڑھنے
کی عادت کو چھوڑیں۔ ابتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔

## ع في الماظف

ووسری بات و حصّنت فرجھا۔ اور اپنی ناموں کی تفاظت کرے۔ اس لئے کہ ورت کے لئے کرخ ت کی تفاظت اتن عظیم ہے جیسے مجاہد کے لئے اپنی سرحد کی تفاظت کرنے۔ واقع ظت کرنی ہے۔ البذا کوئی ڈھیلی بات نہ کرے۔ کوئی کی رعایت نہ کرے۔ کسی غیر مروسے میٹھی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ، لوچ والی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ، لوچ والی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ، یوج والی گفتگو کرنے کی مفرورت نہیں ، یہ فصلی بٹیر ہے تو ہرجگہ مورت نہیں ۔ ہوتے ہیں۔ کوئی فصلی بٹیر ایسے واقعات پٹیں آ کیتے ہیں۔ کوئی فصلی بٹیرا

## 曾(nyth j\nf-=nfi) 智能能能能能能能能能能能能能能

ال کو جی دو بول تعریفوں کے بول سکتا ہے۔ تو اس سے Trape (خوفر دہ) ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا چکیں۔ اب الله تعالی نے ایک مرد کے ساتھ تکار میں جوڑ دیا۔ اب آپ کے پاس کوئی یوسف ٹائی جی بن کر آجائے تو آپ نے آگھ اُٹھ کر جی نہیں دیکھی ، اپنی عزے کی مفاظت کر ٹی بس کر آجائے تو آپ نے آگھ اُٹھ کر جی نہیں دیکھی ، اپنی عزے کی مفاظت کر ٹی ہے۔

## غاوندكي اطاعت

اوراپنے خاوند کی اطاعت کریں گی۔اب خاوند کی اطاعت کے لئے اپنے آپ کودل سے تیار کرنا ، پی ذرا شکل کام ہے۔ گر کیا اللہ کے لئے ہم پی تواضح اختیار نیس کر کتے ؟ یقیناً کر کتے ہیں۔ ای یس جمیں ایے نس کو پامال کرنا ہے۔ و پھیں مردوں کو تو سلوک طے کروایا جاتا ہے بھو کا پیاسار کھ کے ،مجاہدے کروا کے ، اور پیچنیں کیا کیااذ کار کروا کے۔اللہ تعالیٰ نے مورت کا سلوک مرد کی لیمیٰ خاوند کی اطاعت كرنے كاندر طے كرواويا۔ اى لئے ورت كے دوجي بوتے ييں۔ ايك اوتا ہے جی بیٹ ، حل سے کورت بیت کر آن ہے۔ یہ منت کل ہے۔ وہ جی اوت ہے۔اس کی ہر بات چونکہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے لہذا مانی ضروری ہوتی ہے اورا یک بیربیت بوتا ہے۔ عربی ٹل بیت گر کو کہتے ہیں۔ تو گر کا بیر فاوند ہوتا ہے ۔ لہذا اورت یہ مجے کرم سے دو جرین ایک 'جربیت ' ہے۔ وہ جومعمولات يًا كُيل كَ يُل وه بحى كرول كى \_ اوراك ميرا ' فيربيت مي ' لحي ميرا كركا بير يرا خاوند ہے۔ جواس نے کہنا ہے بس میں نے اس کی بات مانی ہے اور میں نے س کے کام کرنے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اطباعت بعلها جوانے فاوند کی فرما فرواری کرے۔ اور آج تو فرما فرواری کروانے کے چکر عل ہوتی ہیں۔ چانچے شاوں کے بعد سب سے جہل خواہش ہوتی ہے کہ حفرت صاحب کوئی ایا گل

#### 经过266岁的的的的的的的的的的的的的

متا دو کہ فاوند میری نے لگ جائے۔مطلب کیا ہوتا ہے میری کئی ٹس آ جائے۔ اب فاوندکو ٹن ٹس کرنے کے لئے ہرونت موچ بچار کر دی ہوتی ہے۔

## عاوندكو كالمريقة

بال عاوند كوشى شرف كا آسان طريق باوروه يرطريق بكرة ايخ عُاوند كى بائدى من جاؤ، خاوند تبهارا غلام من جائے گا۔ تم ایخ خاوند كى بائدى من جاؤگی خاوند مجت کی وجہ سے تہارا غلام من جائے گا۔ اس کے سواکوئی دوسرا طریقہ نیں فاوند کو شی کرنے کا۔ یا در کنا آپ کی تھندی ہے، آپ کے زور بیان سے اور آپ کی دولت سے خاوند ڈرتو سکتا ہے کین آپ سے محبت نہیں کرسکتا - بھر ان سیجے ۔ آپ کی بولنے کی طاقت بہت ہے ، دلیاتی بہت ہیں، آپ بڑی مضوط بات كن بين ، يزى معالم أنم ين ، الصارى بالقراب آيكا فاوندآب ے ڈراؤ سکا ہے، آپ سے مجھ فیل کرسکتا۔ مجت کرنے کے انداز پھاور ہیں۔ جب کوئی مورت خاوند کے سامنے اپٹے اٹس کو پامال کروی ہے، اپنے آپ کو بچیا دی ہے تو ہے وہ کل ہے کہ جو خاوند کے دل کو جیت لیا کرتا ہے۔ اس لئے شریعت نے ہات کی۔ اطاعت بعلها۔ جوانے فاوندی اجاع کے۔اس اطاعت کے۔ لین ٹر لیت کے واق ہے سی رہے ہوئے، ایخ خاوند کی فر ما غرواری کرے ۔ تو ہے تی بائل اس مورت کو جنت کے جس دروازے سے جا ہے، دافل کردیں گی۔

فاوند کی رضاحت کی ہوا

چانچاک مدیث کی ہے۔

چیچی شریف کی روایت ہے۔ام سلمہام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

## 愈(MANA)-=M?) 含金金金金金金金金金色

نى اكرم طَوْلَيْهِ فِي ارشاد فر ما يا\_

ابال حدیث پاک ٹی او ایک ہی بات بتاوی گی کہ اس حالت ٹی مرے کہ اس خاوند اس سے داخی ہو، پیشہ ہو کہ ایک حالت بنادے کہ خاوند کے کہ جان چھوٹ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جوانی ٹی تو دیو یاں خاوندوں کی خدمت کری گئی ہیں اس لئے کہ اس ٹی خاوند کی ضرورت ان کو بھی محسوں ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑھا پا آ جا تا ہے تو اس وقت بچوں کا بہانہ بنا کے مورش اپنے خاوندوں سے لا پروائی کرتی ہیں ۔ تو جو جنتی ہوں کی وہ اپنے بوڑھے خاوند کی بھی خدمت کریں گی۔ خدمت سے مراواس کا خیال رکھنا، اس کے کا موں کا انتظام کر وینا، اس کی خوش کو خیش اس کی عنور داری کرنا ۔ بیرب مجبت کے کا موں گا خیال رکھنا، اس کی کا موں کا انتظام کر وینا، اس کی خوش کا خیال رکھنا، اس کی خاوند کی جو بی کہ خوش کی جو بی ہوتا ، خدمت سے مراواس کا خیال رکھنا، اس کی خاوند کی کرنا ۔ بیرب مجبت کے کا خول کی خوال رکھنا، اس کی خیال دوری کرنا ۔ بیرب مجبت کے خوش کا خیال رکھنا، اس کی خیار داری کرنا ۔ بیرب مجبت کے خوش کا خیال رکھنا، اس کی خیار داری کرنا ۔ بیرب مجبت کے اعلی اس کی خورمت کے جاتے ہیں۔

غاوند کی اطاعت کا مجیب واقعه

ایک مدیث پاک شن آیا ہے۔ انس این مالک خیدروایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کدائی مدیث پاک شن آیا ہے۔ انس این مالک خیدروایت کرتے ہیں۔ وہ کرماتے ہیں کدائی کا وراس کے والدیچ کے کرے شن رہتے تھے۔ اللہ کی شان کدائی کا فاوند کھیں کام کے لئے گیااور یوں کو یہ کہ کہ گیا کہ ہمرے آنے تک آنے گھرتے نیس ٹکٹا۔ چلا گیا۔ اب یچھاں یک والد یکار ہو گئے۔ تو صحابیات کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتی تھیں۔ اس کے والد یکار ہو گئے۔ تو صحابیات کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتی تھیں۔ اس صحابیہ نے اللہ کے ٹی ماٹھیلیا کی فدمت میں پیغام بھیچا، اے اللہ کے ٹی ماٹھیلیا کی فدمت میں پیغام بھیچا، اے اللہ کے ٹی ماٹھیلیا ا

ي او پر کے مكان شل ہوں، ميرے والدينج كے مكان شل بير، فاوند جاتے ہے یالفاظ کہ گئے تھے کہ برے آنے تک گرے باہر نہ جانا۔ اب برے والدصاحب شديد بيار عيل قواب ش كياكرون؟ ني عليه السلام في فرمايا كرم كمر ش مری رہو، جو خاوندنے کہا اس کو پورا کرو۔ چنانچے پھو جے بعداس کے والداورزياده پهار ہو گئے۔اس نے پھر يو چھوايا، ٹي عليه السلام نے اس سے فرمايا كمّ كرين في كرين كري كري كري كري كري والدصاحب كى وفات موكى -اى في بر كهلوا بيجاكه بي كياب مي كرس بابرنكل على بون؟ في عليه السلام ففرمايا چونکہ تیرا خاوند بھی الفاظ کہہ کر گیا تھا اور وہ یہاں ہے نہیں اس لئے تم ای پڑل کرو۔ای نے دل پر پھر رکھا اور والد کا چیرہ جمی نہ دیکھا اور خاوند کی بات کی اطاعت کی۔ جب اس کے والد کو دفن کر کے آئے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف بیغام بھیجا کے تعبیں مبارک ہو، تمہارے اس مبر کی وجہ سے اور خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تہمارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ اب بتا کیں عورت ا گرخاوند کی اطاعت کرے تو اس وجہ ہے اگر باپ کی مغفرت ہو گتی ہے تو اس کے ا پنے گنا ہوں کی مغفرت کیوں ہیں ہو گئی۔ تو دیکھنے کہ نبی علیہ السلام نے شوہر کی اطاعت کوکتنا ضروری قرار دیا اوراس کا کس قدراج ہے۔

## الله تعالى كي يوب بندى

ان الله يحب المرء قر الملقة البزعة مع زوجها الحصان عن غير ٥ [اللهرب العزت العورت كو پندكرتے بين جوشو برے مجت ركنے والى بواورشو برے محبت ركنے والى بواورشو برے فوش مزاح رہنے والى اور دوسرے مردول سے اپنى عزت

كى تفاظت كرنے والى ہو]

ان الله يحب الممرء ق ال عورت سے الله تعالی حبت كرتے ہیں۔ سجان الله ۔قربان جا کی کیا بیاری بات بتادی۔اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس محدت سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ لہذا ہے تورت اللہ کی محبوبہ کہلا سکتی ہے۔ لہذا عورشی ذرا توجہ سے بین کہ اس صریت یاک برعمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بن عملیٰ ال ادے دنیا والوں کی محبوبہ من کے کیا ملے گا جو خود مرنے والے ہیں ، وصلے والے ہیں۔ال پروروگار کی مجوبہ بنوجو حی لا يموت ہے۔جس كے پاس نشن اورآسان کے خزانوں کی تغیباں ہیں۔فرمایا،اس محورت سے اللہ محبت فرمائے ہیں جوایے شوہر سے محبت رکھنے والی ہو۔ اور شوہر سے خوش مزاری کرنے والی ہو۔ خوش مزا تی کا کیا مطلب؟ شو ہر کامسکرا کے استقبال کرنا ،مسکرا ہٹیں جھیرنا، اس کی بات بات پرمنکرانااور پیاری باشی کرنا،ای کو کہتے ہیں کہ فوش مزاق مورت۔ پیر نہ ہو کہ ہروقت سرم کی رہے، ہروقت اس کا موڈ پھارے۔ ہروقت اس کے پہرے کے اور پی خصہ رہے اور زبان تکوار کی طرح بی ہوئی ہواور زبان سے ایسے بخت الفاظ العظا كه جوز ہركى طرح كروے ہوں۔ نہيں ، نبي عليه السلام نے فرمايا كه جوشو ہر سے محبت رکنے والی اور شو ہر سے خوش مزا تی کرنے والی اور دوسر ل مردول سے ا پی عزت وعصمت کی حفاظت کرنے والی۔اب ان تین باتوں کا اگر خیال کریں تو غیرے اپنی نگامیں ہٹا کیں اور اپنے خاوندیہ نظریں جما کیں اور انچکی باتوں سے اس کاول لیھا کیں۔ابیا کرنے وائی اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بن جائے گی۔

پھر توجہ سے سننے ۔ تین ہا تیں بتائی گئیں۔ شوہر ۔ جبت کرنے والی، فیر سے پھر توجہ سے محبت کرنے والی، فیر سے اپنی عزت کی حفلب اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اور خاوند سے خوش عزا جی کرنے والی ۔ کیا مطلب کہ فیر سے نظروں کو ہٹاؤ، اپنے میاں پہ نظریں جماؤ اور اپنے اچھے اخلاق

پارمجے عزامی کے ذریعے فاوند کے دل کو کھاؤ۔ جب پیشن کام کروگی تو ان کے پیاری بندی ہے۔ بھلا کرنے پر اللہ تھا تی آپ کو اپنی گور ہیں لیس کے کہ پیری پیاری بندی ہے۔ بھلا اس سے پر ارتبداللہ کے ہاں کیا ہوسکتا ہے۔

اب دیکے مرداگر چاہیں کہ ہم اللہ کے مجوب بیس تو قرآن پاک نے نشخہ بتا

- 52

ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

اگرم اللہ کے مجوب بنا چاہے ہوتو نی علیہ السلام کی اجائے کرو۔ تو مردوں کوتو پوری دی دی دی دی دی دی کا اور پوری دی کی علیہ السلام کی اجائے کرنے پر بیر کل بیل نی علیہ السلام کی اجائے کرنے پر بیر رحی کے اور وری دی کا کا مرنے پر فیر سے نظری بنانے پر ، فاوند پر نظری جانے پر اور پیانے پر اللہ تھائی کی مجوب بن پیار عجمیت ہے اس کا ول جمائے پر ۔ اتا کام کر لینے پر بیر اللہ تھائی کی مجوب بن بیار عجمیت ہے اس کا ول جمائے پر ۔ اتا کام کر لینے پر بیر اللہ تھائی کی مجوب بن بیائے گئی۔

ل من من الماليا المالية المالية

ایک مدیث پاک ش آیا ہے۔ انی امامہ فہری دوایت کرتے ہیں کی اگرم مانی نے فرمایا:

حاملاة والداة رحيماة باولادهن لو لا يعصين ازواجهن دخلن الجهدة والداة رحيما المان للبيهقي: ٢٠٩٠، ١٠٥٥)

[ حمل کی تکیف برداشت کرنے والیاں، بچوں پر مهربان ہونے والیاں اگراپنے فاوند کی نافر مانی نہ کریں تو سیدها جنت میں داخل ہو جا تھیں گی

- بيان الله م الله م الله الله م ا م الله م

يا معشر النسوان ان خياركن يدخلن الجنة قبل خيار رجال فاليغسلن فيدفعن الاازواجهن الابراضين الحمر وسفر مع هن الولدان كانهن الؤلوالمنصور

[اے گورٹوں کی جماعت! بے شک جنتی کورٹی جنگی مردوں ہے پہلے جنت یس داخل کی جا کیں گی تا کہ ان کوشل دیا جائے اور ان کو خوشہو کیں لگائی جا کیں، چروہ اپ شوہروں کے احقبال کے لئے آ کیں گی ان سوار ہیں پر جو سرخ ہیں یا ذرد ہیں ، ان کے ساتھ ان کے بیچ ، جی ہوں کے جس طرح ، کھر ہے ہوتی ہوتے ہیں ]

ہاں اللہ اللہ اللہ فی ہے گاکیا عزے کی بات اپنے محبوب کے ذریعے ہتا دی گاکہ میاں میوی دونوں نیک ہیں۔ دونوں جنتی ہیں تو اللہ تعالی مورت کو مرد سے پہلے جنت میں پہنچا کیں گے۔ اس کو دہمن بنانے جا کیں اس کو خوشیو کیں لگائی جا کیں گا، در پور پہنا نے جا کیں گا اور اس کو جنت کے پانی کا خسل دیا جائے گا۔ جب کی درجی کے بیت اور اللہ کی دی ہوئی ڈوئی میں بیٹے کر اور اللہ کی دی ہوئی ڈوئی میں بیٹے کر اپنے خاوند کا استقبال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاوند کا استقبال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاوند کو جنت میں داخل کریں گے۔ بیجان اللہ بید کر بھو ہوئی ہوتے ہیں اور کا دیکھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاوند کو جنت میں جا کیں گے جیمے بھم ہے ۔ نے موتی ہوتے ہیں اور کو دین کی دیا کر دیا جا گئی کی دی تھی ہوئی ہوئے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جانے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کو دہمن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کورت کورٹ بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچے تو سی یہ گئی پری نفت ہے جو اللہ کی کھور کے دیا گئی دی نفت ہو کے دیا گئی ہو کی خور کے دیا گئی کا کھور کے دیا گئی ہو کی کھور کے دیا گئی دی نفت کے دور کی کھور کے دیا گئی دی نفت کی کھور کے دیا گئی دی نفت کی دی نفت کی کورٹ کی دی نفت کے دور کی کھور کے دی کھور کے دی کھور کے دی کھور کے دیا گئی دی نفت کی کھور کے دی ک

رب العزت نے محورتوں کو عطافر مائی کہ اگریہ نئیں گی تو اپنے نیک خاوندوں سے جی جنت میں پہلے وافل کر دی جا کیں گی۔

# ﴿ يَكُونُ كُونُ الْمُ كَالَّالُ الْمُورِدِ وَالْهُ كَالِيرِ مِنْ الْمُؤْلِدِةِ

ایک مدیث پاک یس آتا ہے۔ حرف ابو ہر یہ دہ ہے دوا یہ ہے کہ بی اکرم نیکھ نے ارشاد فر مایا:

انا اول من یفتح باب الجنة الا انه تاتی امر ء ة تبادرنی. فاقول لها ما لکی ومن انت. فعقول انا امر ء ق قعدت علیٰ اینتام لّی ما لکی ومن انت. فعقول انا امر ء ق قعدت علیٰ اینتام لّی وردازه و یُی علیه البلام ارشادفر ماتے ہیں کہ ش سب سے پہلے جنت کا دردازه کولوں کا ہاں ایک کورت ہوگی جو گھ ہے جی پہلے جنت ش داخل ہوتا چا ہے گی۔ ش اس کورت کو کہوں گا، یہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ وہ کے گ ، شی کورت ہولی قاش نے گیا ہولی کا مناظر نکاح ٹائی شی کورت ہولیا تھا ش نے شیموں کی خاطر نکاح ٹائی شیکورت ہولی عرافاوند فوت ہو گیا تھا ش نے شیموں کی خاطر نکاح ٹائی شیکورت ہولی عرافاوند فوت ہو گیا تھا ش نے شیموں کی خاطر نکاح ٹائی

الله اکبرالله اکبر الله اکبر اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو جمران ہوتے ہیں ۔ نبی علیہ الله ارشاوفر ماتے ہیں، ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں کا مگرا یک محورت ہوگی جو بھی ہے۔ پہلے جنت کی داخل ہونا چا ہے گی۔ ہیں اس محورت کو کہوں کا سے کیا ہا اور تو کون ہے؟ وہ کچے گی ، ہیں محورت ہوں ، میرا خاوند فوت ہو گیا اور شی نے بچوں کو چھوٹا دیکھا ، نکاح ٹائی نہ کیا تا کہ ان کی پرورش انچی کرلوں ۔ اور شی نے بچوں کی پرورش کی ، اب ہیں جنت میں جانا چا ہتی ہوں ۔ سجان اللہ ۔ معلوم ہوا کہ بچوں کی خاطر محورت نکاح ٹائی نہ کرے تو بیدا تنا بڑا ممل ہے کہ وہ محورت نکاح ٹائی نہ کرے تو بیدا تنا بڑا ممل ہے کہ وہ محورت نکاح ٹائی نہ کرے تو بیدا تنا بڑا ممل ہے کہ وہ محورت نکاح ٹائی نہ کرے تو بیدا تنا بڑا ممل ہے کہ وہ محورت نکاح ہونا کی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کر دی جائے گی ۔ ہاں اگر بڑے ہو جو تی ماور مورت ابھی جوائی کی عمر رکھتی ہوتی شریعت کا حکم ہے کہ پھر وہ نکاح

## 第〔11/1/14-1157)容容容容容容容容容容容

كرلے كونكہ جوان مورت كابيوه رہنا فتنے سے خالى نہيں ہوتا۔

ایک اور صدیث پاک میں فرمایا گیا۔ حفرت عوف بن مالک فظف سے روایت

4

انا وامرءة سعفاء الخدين . امرءة امت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة . (الادب المفرد: ١٣٥)

فرماتے ہیں کہ میں اور ایک مورت جس کے گال پیچے ہوں گے جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوگی جس طرح کہ دوا نگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔

الیی عورت کو جنت میں نبی علیہ السلام کے قرب کا کل ملے گاوہ جنت میں نبی علیہ السلام کی ہمسائی ہے گی۔ کتابوں میں کھا ہے کہ اس کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کی بغل میں ہوگا۔

ونیا کی محور شی افضل میں یا جنت کی حوریں

ایک عدیث مبارک میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے بچو چھا،اے اللہ کے محبوب!

النساء الدنياافضل ام الحور العين

کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت میں حوروں کی سر دار جس کوحور عین کہتے ہیں وہ افضل ہے؟

نى عليه السلام نے ارشاد فر مايا

نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضلِ الظَّهارةِ علی البطانه [ دنیا کی عورتیں جنت میں حور مین ہے بھی افضل ہوں گی۔جس طرح کہ ایک خوبصورت کپڑ اہار یک ہوتا ہے اور اس کے ینچے موٹے کپڑ سے کا اسرّ

#### 经27主运的的的的的的的的的的的人

ياديا باتا

تواگر حور میں اس کی ماند ہوگی تو پھر جو جند کی عورت ہوگی ہے اس کے اور پروالے فوائس کے میں وجمال میں اتنا اور پروالے فوائسورت کیڑے کی مانند ہوگی۔ان دونوں کے میں وجمال میں اتنا فرق ہوگا۔

ایک ایک حوریکی کی ستر بزار حوری خادمہ ہوں گی اوریہ حوریکی جُنتی محورت کی خادمہ بے گی۔ بھان اللہ۔اللہ تعالی محورت کو جنت میں ایسانسن مطافر ماکیں کے کہ حوریکی کا حسن جوقر آن میں کہا۔

> و حور عین کامثال لوء لوء المکنون. حرفین موتی اور ہیرے کی مانٹر ہوگی۔

ہرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے دانت ایے ہوں، میری پر خالی ایک ہو۔ چھی پاہے گی اللہ تعالی اس کومن پند کا حسن عطافر مادیں گے۔

يك كروي حقيقت

عران این سین دینه اصحالی فرماتے ہیں کہ فی اکرم طفیقے نے ارشاوفر مایا:

ان اقل طاقن الجنة النساء

[ جنت ش محر تنس ، بهت تحور کی ہوں گی ]

اور دوسری صدیث شی حفرت عبدالله این عباس فلندے روایت ہے کہ ٹی بیداللام نے ارشاد فرمایا:

من تسع ستين امرء قواحدة في الجنة وبقيتهن في النار [دنياكي نالو عام ولول ش سايك الرح وشع ش جائع كي اور باقي جمنم ش جائيل كي -]

اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر کورٹی باوجودا بھی بھی ہونے کے خاوند کی لاعت نہیں کریں گی۔ ول لاعت نہیں کریں گی۔ خاوند کے کی کا آباد کریں گی۔ ول ماکن کو آباد کریں گی۔ ول ماکن کو آباد کریں گی اور ان ہد دیا نتیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جا کیں گی۔ ہور توں کی اور ان ہد دیا نتیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جا کیں گی۔ ہور توں کیلئے جنت میں جانا آسان تو کر دیا گیا ہے پھر جی کورٹی وہاں نہیں جی تا گیا ہے۔ اس کے کہ اپنی ''کو مارٹا پڑا مشکل کام ہے۔

کے عمید کریل آج اس محفل میں مورثیل دل میں پر عمید کریں کہ ہم نے اپنے نفس کواللہ کے

لئے مارا، اپن ' میں' کو مارا۔ آئ کے بعد ہم اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں گی۔ ہم ان سے محبت کے طریقے ڈھونڈیں گی۔ خاوند محبت کرے تو ہماری خوش نصیبی، اگر کی بھی کرے گا تو ہم آپی خدمت سے، وفاسے، نیکی سے اپنے خاوند کے ولی بین اگر کی بھی کرے گا تو ہم آپی خدمت سے، وفاسے، نیکی سے اپنے خاوند کرنے ولی جینے کی کوشش کریں گی۔ ہم و دو دین کر رہیں گی۔ خاوند سے محبت کرنے والی، اس کے ساتھ خوش مزان رہنے والی، غیر سے نظریں ہٹانے والی بن کر رہیں ولی تا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی میں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی میں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی میں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی میں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں آسانی فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسانی فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسان فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسان فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسان فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں بینت آسان فرما دے۔ رب کر بھی سے تعین سے تمام نے تعین ہے تمام نین ہے تمام نعتیں ہے تعین ہے تمام نیان فرما دے۔ رب کر بھی سے تمام نعتیں ہے تعین ہے

آج کی اس محفل کی آخری حدیث من کیجئے۔ عبد اللّٰہ ابن عباس معظی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی ہے اور ایس کو کثر ت کے ساتھ دیکھا۔ کہا گیا کہ

قالوا لم يا رسول الله!

صحابہ نے بوچھا، اے اللہ کے حضور طنی آبا آپ نے زیادہ عور تول کوجہنم میں کس گناہ کی وجہ ہے ویکھا؟

أريتُ النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفر

فر مایا، میں نے ان کوآگ میں ان کی ٹاشکری ر

قيل ايكفرن بالله

كهاكيا، كياالله كانكاركر في ين؟

قال يكفرن العشير ـ

فر ما یا بہیں اپنے خاوند کی ناشکر گز ار ہوتی ہیں۔

ويكفرن الاحسان

اوراحيان فراموش ہوتی ہیں۔

لو احسنت الی اجداهن الدهو۔ ثم راتض منگ شیئا اگر تم بین ہے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک زمانے تک اچھا سلوک کے سے گرای ہے کوئی چڑ ہلی صادر ہوجائے۔

قالت مارايت منك خير قط

آ کے سے جواب دی ہے۔ میں نے تو تم سے بھی پھلائی دیکھی ہی ہیں۔ ان جلے کئے جملوں کی وجہ سے بیر تورنٹیں جہنم میں زیادہ ڈالی جا کیں گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یچے رسول کی کی کتاب کے الفاظ کی روایت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے کی كتاب اصح الكتاب بعد كتاب الله يربخاري شريف بـ للذاال كتاب كي بیروایت ہے کہ مورتیں جہنم میں خاوند کی ناشکری کی وجہ سے جا کیں گی۔ آج کی اس محفل میں ایک سبق پڑھایا گیا۔اللہ کرے کہ عور تیں دل کے کا نوں سے سنیں اور آج ہے عہد کر لیں کہ ہمارا سلوک ہی ہے، ہماری ولایت ہی ہے، ہمارا قرب خدا بی ہے کہ ہم اپنے ول میں اپنے خاوند کی محبت کو جما کیں ، ان کے ول جیتے کے لئے ان کے ساتھ خوشی کی زندگی گزاریں۔اپنے آپ کوان کی خدمت میں لگائے رکھیں۔اس حال میں مریں کہ خاوند ہم سے خوش ہواور جنت کے آگھوں وروازے ہارے لئے کول دیئے جائیں گے۔اللہرب العزت قیامت کے دن بھی بہر مرخروئی نصیب فرمائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

# ور القاراح أو القاراح أو القاراح التي المراجل المراجل

الی کا جذب انسان کو ایک ٹی پرواز فکر دیتا ہے، ذوق تماشا پھر اے ایک الی الی کا جذب انسان کو ایک ٹی پرواز فکر دیتا ہے، ذوق تماشا پھر اے ایک الی کا نظر شن نے ہوجاتی ہیں۔ عشق حقق کی کا نظر شن نے ہوجاتی ہیں۔ عشق حقق کی کا جن نیمی ایک ایک الی موائن میں ایک کیا کیا محلوم نے پوٹے ہیں، کتاب شن پڑھے۔

المنتق رسول المنتق البي كاليك ذيذب اور محيل ايمان كيلي شرط ب اسباب شق وسول المنتق رسول المنتق وسول المنتقل وسو

مرشدعا کم جموب العارفین حضرت مولانا بیر فلام حبیب تقشیندی قدس مره کی زنده جادید علاقت موان که مواند مولانا بیر فلام حبیب تقشیندی قدس مره کی زنده جادید علاقت این موان خیات این موان که مولات دندگی کا مطالعه آئ بھی ہمارے داول کوجلا بخشے کیلئے کافی ہے۔

دین کے اہم شعبے تزکید واحمال پر کھی گئی لا جواب کتاب جس پی تصوف کی تعریف، اصطلاحات شعف اورا محال تصوف پر محققاندا تدار جی شی روثی ڈالی گئی ہے بقوف پر افراط و تغریط کا دی کار ہونے والے طبقات کی تخ کئی کرتے ہوئے میان کیا گیا ہے کہ تصوف اور شریعت بھی کوئی تھا وش نہیں ہے۔

شرف انمانیت ہے کہ انمان ادب کے ذیورے آرامتہ ہو۔ جس انمان ش ادب کا جو ہر میں انہان شرف انمان شرائی ادب کا جو ہر میں انہان شرف انمان شرائی میں انداز شربیان میں میں میں میں میں میں انداز شربی انداز شربی اور زندگی کے گشن کوادب کے پیولوں سے ارامتہ کریں۔

یے حضرت دامت برکا تہم کے علوم ومعارف پر بنی مکتوبات کا ایک بیش بہا مجو دے۔ اس میں تلقین معالی میں ملتی میں معارف کے علوم ومعارف پر بنی مکتوبات و بلاغت کے ادبی فن پارے بھی جسٹرت کی ارشاد کردہ نصائے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔

عالم اسلام کے روحانی چینوا حضرت مولانا چیر ذوالفقار احر نقشبندی مرظلہ کے علم و حکت الشخاصی کے میں المحکم و حکت الشخاصی کی اسلام کے میانات کو کمانی فکل شی شاکع کیا جارہا ہے۔اس کی آٹھ جلدیں منظر عام پر ہیں۔

الن کا مطالعہ آپ کوزندگی کے مختلف پہلوؤں سے فکری اور روحانی بالمیدگی مطاکرے گا۔

الله تعالى كے حبيب حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى سنتوں كابيان محبوب خداحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى بييارى ببيارى سنتيس المع وف به

نشماقل که دایدایدین جدیدایدین

اور چوہیں گھنٹے کی زندگی کے متعلق آئیں کے مہارک اور نورانی طریقوں اور اعمال پر شمل ایک نایاب کتاب جے پڑھ کرولوں میں سنتوں کے اپنانے کا شوق بیدا ہوگا۔ ﴿مؤلف﴾

> مولا نامفتی محمدارشا دصاحب قاسمی مدظله العالی استاذ حدیث مدرسه ریاض العلوم گورینی جون بور (یویی) قمت عاجله -1200/

J62 601 صحابهٔ کرام رضی اللّه عنهم، تا بعین، نتع تا بعین اور نامورائمَه کرام (رحمهم الله) کے متند حالات زندگی پرأردومیں حوالہ جات ہے مزین ۔سب سے اہم جامع اور مفصل سلسلهٔ کتب جو پندره حصول میں تحریر کیا گیا تھا۔ اے مجلدنو جلدوں میں دسنتیاب ہے

MEDAM JOSEPHER COME COM